

عَدِيرُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقٌ وْتَخِرْ يَجَ



تَاليَفْ حُسُولالمُتَا عَالِكَ بِاللَّهُ خَليفَهُ وَمَجَازِبَيَعتُ



## <u>تفصیلات</u>

## کمپیوٹر کتابت ونظر ثانی کے ساتھ جدیدایڈیشن کے جملہ حقوق بحقِ نانٹر محفوظ ہیں

| تمكمل ومدلل حبيب الفتاويٰ (جلد پنجم )              | : | نام كتاب |
|----------------------------------------------------|---|----------|
| حضرت مولا نامفتى حبيب الله صاحب قاسمي دامت بركاتهم | : | نام مصنف |
| محمد طیب قاسمی منطفر نگری                          | : | بابتمام  |
| سيّد عبد العليم _ 6396271354 7017984091            | : | کمپوزنگ  |
| ستمبر 2020                                         | : | س اشاعت  |
| مكتبه طيبه ديوبند ـ 9412558230                     | : | ناشر     |

## ملنے کے پست



whatsapp: 9897352213

Mob: 9557571573

## (عرض ناش

د یو بند جوعلوم وفنون کا مرکز ہے یہال کتب خانے ہمیشہ سے دینی کتابول کی اشاعت میں پیش پیش رہے ہیں۔

انہیں کتب فانوں میں ایک کتب فانہ مکتبہ طیبہ بھی ہے جس نے آفاز سے نہایت اہم موضوعات تغییر، حدیث فقہ وفقاوی پرمنتخب کتا ہیں شائع کرنے کی تاریخ وقم کی ہے۔
مکتبہ طیبہ آج یہ اطلاع دیتے ہوئے اللہ کا شکرادا کر رہا ہے حبیب الفتاوی ممکل مدل جدید ترتیب تعلیق تخریج کے ساتھ شائع کرنے جارہا ہے۔ یہ مجموعہ فقاوی اس شخصیت کے قلم حدید ترتیب تعلیق تخریج کے ساتھ شائع کرنے جارہا ہے۔ یہ مجموعہ فقاوی اس شخصیت کے قلم سے ہے جو مذصر ف دار العلوم دیو بند کے فارغ، بلکہ حضرت مفتی اعظم مولانا محمود حن گنگوہی صاحب کے خصوصی شاگر دییں بلکہ آپ کے معتمد خاص اور مجازییں۔
ماحب کے خصوصی شاگر دییں بلکہ آپ کے معتمد خاص اور مجازییں۔
ہمیں یقین ہے کہ فقہ وفقاوی کی دنیا میں ،اس مجموعہ، فقاوی سے ایک گرانقد راضا فہ ہوگا۔
اللہ دب العزت سے دعا ہے کہ جب اس نے اس کی اشاعت کی توفیق دی ہے تواسے زیادہ قبولیت سے نواز ہے ، آمین ۔

محدطیب قاسمی مظفر نگری 21را گست2020







JAMIA ISLAMIA DARUL ULOOM MUHAZZABPUR, P.O. SANJARPUR

DISTT. AZAMGARH Pin: 223227 (U.P.) INDIA

Mob: 0091 9450546400 Email: muftihabibullahqasmi@yahoo.com

محرم المقا) تولان محرطیب هرای زیرجه بریم! مالک کمنته طیسه درو نبد

> السلاعلىم وجه الترويركاته امبركه مزاج گرای بخروعا فیت بوگا-

مختلف زمانوں اور اوقات میں دین ونٹرلعیت کے مسائل ایک عرصہ سے مجھے سطعاں کیے ؟ جاتے رہے اور ان کے جوابات بھی قرآن و حدیث اور بزرگ فقیماء کرام کی تحقیقات کی رشی میں دیے جاتے دہے ۔ میں دیے جاتے دہے۔

مرے ایک دوست نے اکھیں مرتب کیا اور کھر یہ فتاوے « صیب الفتادی کے عنواں سے شاکیر بھی ہوئے اور بحراللہ مقبول بھی ہوئے ۔

یمعلوم کرکے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ اینے کت خانہ "مکنتہ طیبہ دلو بند "سے اس کو متمالئے کرناچاہتے ہیں ، میں آپ کا تشکر گزار ہوں اور لصدخوشی آپ کواس کی طباعت واسّاعت اور اس ما لکانہ حقوق کی اجازت دیتما ہوں ملکہ اس کی اسّاعت کی مقبولیت اور مجبوبیت کے لئے دعا گو

. کی سول -





والشكوم

## اجمالىفهرست

| بابالعيدين          | المجلدالأوّل           |
|---------------------|------------------------|
| بابالوتر            | كتابالطهارة            |
| بابالمسافر          | بابالوضو               |
| بابسجودالسهو        | آدابالخلاء             |
| باب سجو دالتلاوة    | بابالحيض               |
| بابالتراويح         | بابالتيمم              |
| كتاب الجنائز        | متفرقات                |
| المجلدالثالث        | كتاب الصلوة            |
| كتابالصوم           | باب صفة الصلوة         |
| بابالاعتكاف         | بابالاذانوالاقامة      |
| كتاب الزكوة         | باب القرأة وزلة القارى |
| كتاب الحج           | بابالمسبوق             |
| كتاب النكاح         | باب ادراك الفريضه      |
| بابالمحرمات         | بابالدعاء              |
| بابالاولياءوالاكفاء | المجلدالثاني           |
| المجلدالرابع        | بابالامامة             |
| بابالحضانة          | بابالجمعه              |

| اجمالی فهرست | حبيب الفتاوي (پنجم) |
|--------------|---------------------|
|--------------|---------------------|

| رجدی ہرسے             | العبيب العدادي (٢٠٠١)          |
|-----------------------|--------------------------------|
| كتاب الجنايات         | كتاب الطلاق                    |
| المجلدالثامن          | بابالتعليق                     |
| كتاب الطهارة          | بابالخلع                       |
| كتاب الصلوة           | باب العدة و النفقة             |
| كتاب الصوم            | كتاب الذبائح والأضحية          |
| كتاب الحج             | المجلدالخامس                   |
| كتابالنكاح            | كتابالبيوع                     |
| كتابالطلاق            | كتابالهبة                      |
| كتابالبيوع            | كتاب الأجارة                   |
| كتاب الأضحية والعقيقة | كتاب الربو و الرشوة و القمار   |
| كتاب المساجد          | كتابالنذروالايمان              |
| كتاب الإجارة          | كتابالوقف                      |
| كتابالهبة             | كتاب الفرائض والميراث والوصايا |
| كتابالدية             | المجلدالسادس                   |
| كتاب الأشتات          | كتاب المساجد                   |
| كتابالأيمانوالنذور    | كتاب المدارس                   |
| كتاب الحظر و الإباحة  | كتاب الحظر والاباحة            |
| كتاب الفرائض          | كتاب البدعات والرسومات         |
|                       | 0.41.411.0.0.11                |
|                       | المجلدالسابع                   |
| <b>&amp;&amp;</b>     | المجند الساجع<br>كتاب الأشتات  |
| <b>666</b>            |                                |



## فهرستمضامین

| 12 | كتابالبيوع                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ما لک کی رضامندی کے بغیر بیع معتبر نہیں                                      |
| 11 | بیع شده زمین کی واپسی کا <sup>حکم</sup>                                      |
| 19 | بیرونی کرنسی کا بھاؤ بڑھنے کی صورت میں ادائیگی مس طرح ہو گی                  |
| ۲٠ | كاروباركے لئے بينك سے قرض لينا كيساہے؟                                       |
| 11 | تھیکیدار سے کو ئلہ خرید نے کا حکم                                            |
| 77 | معمد، لاٹری اوران کے منافع کا حکم                                            |
| ۲۳ | جانور میں مضاربت کی ایک شکل                                                  |
| ۲۳ | بچول کے ہاتھ بیع کاحکم                                                       |
| ra | بيع كاايك مسئله                                                              |
| 74 | ز مین کی قیمت وصول کرنے کے بعدر جسڑی کا حکم                                  |
| 11 | ایکمپیورٹ،امپیورٹ،اورخریداری شیئر ز کاحکم                                    |
| 40 | خلاصهَ اجوبه: ایکمپیورٹ امپیورٹ                                              |
| 42 | حرام پییول کی د کان سے خریداری کرنے کاحکم                                    |
| ۴۸ | قیمت کم کرا کے خرید نا کیسا ہے؟                                              |
| // | مشترك فرم كئ خريد وفروخت كاحكم                                               |
| 49 | جاندار کی شکل کے گھلونے اور تصویر بنے ہوئے کپڑے کی خرید وفر وخت کرنا کیساہے؟ |
| ۵٠ | زنده مرغ کی خرید و فروخت کا حکم                                              |

| سامين      | حبيب الفتاري (پنجم) کار کار الفتاري (پنجم)                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱         | بإر ٹنرشپ کی مختلف شکلیں                                                        |
| ar         | شریک مشتری کاشریک بائع کومن ادا کرنا کیسا ہے؟                                   |
| ۵۳         | دوسرے فرقول کی تالیفات کا پیچنا کیساہے؟                                         |
| ۵۳         | مشترک مال بیچ کر پوراایک شریک نے ہی رکھ لیا بحیاحکم ہے؟                         |
| ۵۲         | كتابالهبة                                                                       |
| //         | شی موہوب کالوٹانا جائز ہے یا نہیں؟                                              |
| ۵۷         | ہبد کی ایک ناقص صورت                                                            |
| ۵٩         | کیا ہبہ کے ثبوت کے لئے رجسڑی ضروری ہے؟                                          |
| ٧٠         | زندگی میں اپنی جائداد کاکسی کو ما لک بنانے کا حکم                               |
| 4٢         | كتابالاجارة                                                                     |
| //         | شریک کے لئے اجرت لینے کا حکم                                                    |
| <u>4</u> w | ادھیا پر جانور دینے کی ایک صورت                                                 |
| 46         | کنٹراک پرٹیکسی چلانے کا حکم                                                     |
| 40         | جس اداره میں سو دی کارو بارہواس میں ملا زمت کاحکم                               |
| 44         | جفتی کرانے پراجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 42         | داڑھی بنانے کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟                                       |
| 4/         | مدرسین ایام تعلیم میں چلہ لگائیں تو تنخواہ ملے گی یا نہیں؟                      |
| <u>49</u>  | ا جاره کی مختلف صورتو ل کاحکم                                                   |
|            | کیااد صیا پرجانور دینا جائز ہے؟                                                 |
|            | داڑھی مونڈ نے کی اجرت کاحکم                                                     |
| ۲۳_        | متعینہ فیصد کی اجرت کے اعتبار سے چندہ کرنا کیسا ہے؟                             |
| ۷٣         | اجاره بالشرط كاحكم                                                              |

| يب الفتاوي (پنجم) ( ٩ ١٨ فهرست مضامين ) | ( | و فهرست مضامین |  | مبيب الفتاوي (پنجم) | ト |
|-----------------------------------------|---|----------------|--|---------------------|---|
|-----------------------------------------|---|----------------|--|---------------------|---|

| <u></u> | (1. 4/63—/                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 24      | كتاب الربووالرشوة والقمار                                  |
| //      | سو د کی حرمت کس سن میں ہوئی                                |
| 22      | سو دی رقم محتاج کو دی جاسکتی ہے؟                           |
| ۷9      | بینک کے سود سے انکمٹیکس کی ادائیگی                         |
| ۸٠      | نقو د متعین کرنے سے تعین نہیں ہوتے                         |
| Λ٢      | ا پناحق لینے کے لئے رشوت دینا کیساہے؟                      |
| ٨٣      | پاک کمائی میں سودی رقم شامل ہوجانے کا حکم                  |
| 74      | ر شوت کب دی جاسکتی ہے؟                                     |
| 14      | بینک سے سودملتا ہے اس کالینا کیسا ہے؟                      |
| ΛΛ      | کیار شوت و پگڑی میں سود کی رقم دے سکتے ہیں؟                |
| 19      | سو دی رقم سے تعمیر کا حکم                                  |
| 9+      | قمار جوا کی چند صورتیں                                     |
| 95      | جوا کی ایک شکل                                             |
| 94      | سو دی قرض بینک سے لینے کا حکم                              |
| 90      | جوا کی ایک شکل                                             |
| 92      | ر بو کی ایک شکل                                            |
| 91      | سو دپر بینک سے قرض لینے کا حکم                             |
| 99      | ر شوت دے کرسامان بیجا، کیا حکم ہے؟                         |
| 1+1     | ر شوت سے د کان خریدا کیا حکم ہے؟                           |
| 1+14    | هندوستان میں غیرسو دی رفاہی اد ارول کی ضرورت، اہمیت، حیثیت |
| 1+4     | کیا بینک کاسو دمنفعت کا جائز حصہ ہے                        |
| //      | سو د کامصر ف                                               |

| سامين | حبيب الفتاوى (پنجم) با پاست مظ                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | عصر حاضر میں سو د کا تصور                                                                        |
| 116   | مجبوراً بینک سے سودی قرض لینا کیسا ہے                                                            |
| //    | سودی کارو باری اداره میس قمیش پرملا زمت کاحکم                                                    |
| 112   | سودی کارو بارکاعموم اوراس کاشرعی طل                                                              |
| HA    | ر بوا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اوراس کادائرہ کیا ہے؟                                                |
| 144   | سودی رقم کے مصارف کیا ہیں؟                                                                       |
| 144   | کیاسود کارو پهیهانکم ٹیکس میں دیا جاسکتا ہے؟                                                     |
| 144   | سودی رقم کےمصارف                                                                                 |
| 154   | سودی کارو بار میں حصہ لینے کا حکم<br>پر چنر پر پر براتہ سر                                       |
| 12    | سود کی رقم سےاسکول کی تعمیر کا حکم                                                               |
| 147   | سودی رقم کامصر ف<br>پریر در میر                                                                  |
| 14.   | عا <i>نم کو ر</i> شوت دینے کا حکم                                                                |
| 161   | سود کے پیپیول کے مصارف<br>منابع سے ماری میں میں میں اس کا مصارف                                  |
| 184   | شادی کے لئے رقم ڈپوزٹ کرنے کا<br>سے مد جموہ کو ڈپوزٹ کرنے کا                                     |
| 144   | بینک میں جمع کی ہوئی رقم سے زائدرقم کاحکم<br>حمد سرمہ پرچکا                                      |
| 129   | جیون بیمه کاحکم<br>سود کی رقم بھائی کو دینے کاحکم                                                |
| 182   | سودی رقم کوسو دی رقم کی ادائیگی میں دینے کاحکم<br>سودی رقم کوسو دی رقم کی ادائیگی میں دینے کاحکم |
| 100   | عود قارم و عود قارم قادایات می دیچه م<br>بینک سے ملی ہوئی سو دی رقم کا حکم                       |
| 101   | بین میں دوں روں رہا ہا ۔<br>سود کی رقم رشوت میں دیسنے کا حکم                                     |
| 101   | پرائیویٹ انگریزی کالج میں سود کی رقم لگا سکتے ہیں یا نہیں؟<br>                                   |
| 104   | جان ومال کاانشورنس جائز ہے یا نہیں؟                                                              |

| سامين | حبيب الفتاوي (پنجم) ال المحافظ فهرست مض                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | سو د کی ایک شکل                                                                                          |
| 104   | ر شوت دیرکشی زمین پرقبضه کرنا کیساہے؟                                                                    |
| 101   | بینک کے سو دی پیسہ کے مصر ف کی تفصیل                                                                     |
| 109   | لائف انشورنس اورسو دی رقم کاحکم                                                                          |
| 145   | سر کاری سو دی قرض لینے کا حکم                                                                            |
| 1414  | كتابالنذروالايمان                                                                                        |
| //    | ا گرمیں اچھا ہوگیا تو جان کی زکوٰ ۃ میں بکرادوں گا                                                       |
| 146   | تقسم علیہ کے ارتکاب سے تفارہ لازم ہوجائے گا                                                              |
| 140   | ہرجمعہ کوروزہ رکھنے کی نذرمان لینے کا حکم                                                                |
| 142   | ندر معین کی ایک شکل                                                                                      |
| 141   | جائز چیز کوقسم کھا کرا پیغ او پرحرام کرنا کیساہے؟<br>- جائز چیز کوقسم کھا کرا پیغ او پرحرام کرنا کیساہے؟ |
| 149   | شرعی قسم کھانے کا حکم                                                                                    |
| 121   | كتابالوقف                                                                                                |
|       | مشتر کہ اراضی کاوقف درست ہے یا نہیں؟                                                                     |
| 127   | وقف میں متولی کاحق تصرف ہوتا ہے یا نہیں؟                                                                 |
| 124   | مشروط وقف كاحكم                                                                                          |
| 120   | واقف کی تصریح کے خلاف تصرف کا حکم                                                                        |
| 122   | موقو فه زمین واقف کی رضااو روصیت کےخلاف دوسری مسجد میں دینے کاحکم                                        |
| 129   | وقف شده قرآن کریم کی فرونگی کاحکم                                                                        |
| 1/4   | مسجدوامام باڑہ کو دوسرے کے نام وقت کرنے کاحکم                                                            |
| 117   | بصورت مجبوری وقف کی بینے اوراس کے تبادلہ کاحکم                                                           |
| 110   | اوقاف کی جمع شدہ خطیر رقم سے دیگر ادارہ چلانے کاحکم                                                      |

| سامين ) | فهرستمظ               |                             | حبيب الفتاوى (پنجم)                        |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 174     | زہے یا نہیں؟          | ر دوسری زمین خرید ناجائز    | زیادہ آمدنی کے لئے وقف کو پیچ کم           |
| 111     |                       | وقف کا کیا حکم ہے؟          | مصارف اوقاف کے ختم ہونے پر                 |
| 11      | انہیں؟                | غاد ہ کی شرط پرجائز ہے یا   | مخدوش وقف کی در نگی اس سے استذ             |
| 19+     | ئى تىمىر كاخكم        | ت كركے محتاج تعمير مسجد     | وقف کی جائداد کے سی حصہ کو فروخہ           |
| 11      |                       | چلا نے کا <sup>حکم</sup>    | مصرف سےزائدوقف میں مدرسہ                   |
| 191     |                       | ہے کیا حکم ہے               | وقت کے قبرستان پرقبضہ کاخطرہ۔              |
| 195     | نے کا حکم             | کے تسی حصہ کا کرایہ پرلگا۔  | قبرستان کی چہارد یواری کیلئےاس۔            |
| 191     |                       | ئم                          | وقف شده قبرستان میں تعمیر مسجد کاحہ        |
| 198     | برمسلم اداره کی تولیت | أنے والے اوقاف کاغی         | اسلامی مقاصد کے تحت وجو د میں '            |
| 11      |                       |                             | میں رہنا کیساہے؟                           |
| 190     | وصايا                 | والميراثوال                 | كتابالفرائض                                |
| 11      |                       | ع کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟      | ناناکے مال میں نواسے اور نواسیوا           |
| 11      | کسے ہو گئ ؟           | بانواسه چھوڑ امیراث تقسیم   | ایک عورت نے ایک بھتیجااورایک               |
| 194     |                       | ر ڈی تر کہ تقسیم کیسے ہوگا؟ | میت نے ایک لڑ کااور دولڑ کی چھو            |
| 192     | يے؟                   | مے چیز کی حقدار ہوتی۔       | پیوی شوہر کے مال ومتاع میں <sub>س</sub> ے  |
| 11      |                       | ككن طرح تقسيم ہو گا         | ورثاء میں دولڑ کی ایک بھتیجہ ہے، تر        |
| 191     |                       | ,                           | ل <sup>و</sup> کیول کومیراث سے محروم رکھنا |
| 199     |                       |                             | میت کے تر کہ وقرض کا شرعی حل               |
| 4.1     |                       | ?B3                         | ذیل کی صورت میں تر کہ تقبیم کیسے ہو        |
| 1.0     |                       | ، رنگیا کیا حکم ہے          | بھتیجہ کے لئے نصف حصہ کی وصیت              |
| 4.4     |                       |                             | وصيت و وراثت كى ايك صورت                   |
| 1.2     |                       | ن ہوسکتا ہے یا نہیں؟        | شوہر کے انتقال کے بعدمہرمعاف               |

| سامین       | حبيب الفتاوي (پنجم) سيب الفتاوي (پنجم)                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+1         | راشی باپ کے ترکہ کا حکم                                                                                         |
| r+9         | متوفیٰ کی امانت کس کے حوالہ کی جائے                                                                             |
| 110         | مناسخه کی ایک صورت                                                                                              |
| <b>11 1</b> | زندگی میں تقسیم مال کاطریقه                                                                                     |
| 418         | لڑئی کے مقابلہ میں لڑ کے کاحق دوگنا کیوں؟<br>تقدیم میں میں لڑکے کاحق دوگنا کیوں؟                                |
| 110         | تقسيم تركه كاايك مسئله                                                                                          |
| 112         | ورثاء میں ایک لڑ کاد ولڑ کیاں ہیں تر کئس طرح تقسیم ہوگا؟                                                        |
| ria         | وارث کے حق میں وصیت کا حکم                                                                                      |
| <u> </u>    | ترکه کی ایک صورت                                                                                                |
|             | تقسیم ترکه کی ایک اورصورت                                                                                       |
| <u> ۲۲۰</u> | تقسیم و را ثت میں پاگل کی اجازت کاحکم                                                                           |
|             | ورا ثت کاایک مسئله                                                                                              |
|             | سامان جهيز ميں وراثت کاحکم                                                                                      |
| 774         | خاندانی بھائی اپنے بھائی کے ذاتی مال میں حصد داری چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟                                         |
| 770         | ایک لڑ کا،ایک لڑ کی اور بیوی کے درمیان ترکہ کی تقسیم                                                            |
| 772         | میت کے بچے ہوئے مال سے صاحب حق اپناحق لے سکتا ہے یا نہیں؟                                                       |
| 777         | میت کی مختلف الانواع جائداد کی تقسیم<br>تقیری کرین                                                              |
| 779         | تقسیم ترکه کی ایک صورت<br>شی موہوب میں میت ہے دوسرے ورثاء کو حصہ ملے گایا نہیں؟                                 |
| 771         | انگ موہوب میں میت ہے دوسرے در ثاء کو حصہ ملے گایا ہمیں؟<br>ایک بھانجی اور ایک بیوی چھوڑ امیراث کیسے قسیم ہو گی؟ |
| - PAPA      |                                                                                                                 |
|             | کیاشو ہرا پنی بیوی کی جائیداد کا حقدارہے؟<br>پوتے پوتی کو داد اا پنی جائیداد سے کچھ لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟       |
|             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |

| مضامین | حبيب الفتاوي (پنجم) ما پهرست                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 444    | شوہرو بیوی کے قیقی وارث موجو دنہیں ہتر کئس کو ملے گا؟              |
| 144    | اختلاف دارین میں پاکستان داخل ہے یا نہیں؟                          |
| 142    | ایک حقیقی بھائی ایک لڑ کی اور مال ہے،تر کئس طرح تقسیم ہوگا         |
| rma    | جار پیحیال، زوجه، دوبهنیں اور آٹھ بھائی ہیں، تر کہ کیسے قسیم ہوگا؟ |
| 149    | پچاس ڈسمل تر کہ میں چھوڑی گئی زمین کی تقسیم                        |
| //     | تر که کاایک مسئله                                                  |
| 44.    | ورثاء میں اربیوی سارلڑ کی اور ۵ رلڑ کے ہیں تر کئس طرح تقسیم ہوگا   |
| 1771   | تقسيم جائداد كى ايك صورت                                           |
| 177    | ا پنی ساری املاک صرف لڑکو ل کو دینے کا حکم                         |
| 444    | سودی مال میں وراثت کاحکم                                           |
| rra    | شادی شده لرقی کوتر که ملے گایا نہیں؟                               |
| //     | دو پشت کے ترکے کی تقسیم                                            |
| rr2    | ایک ہیوی 9لڑ کے بے لڑ کیوں میں تقسیم تر کہ                         |
| 44V    | باپ پھر بھائی کے انتقال کے بعد بقیہ ورثاء میں ترکہ کی تقسیم        |
| 101    | مورث کی زندگی میں تقسیم تر کہ کا حکم                               |
| ror    | ولی ابعد کے نکاح کرانے سے ترکہ میں حق زوجیت ہوگایا ہمیں؟           |
| rar    | میت کے ورثاء میں قرض کی تقسیم کا حکم                               |
| raa    | بے دارث میت کا قرض کیسے ادا ہو؟<br>پر سال بر پر پر سال بریت        |
|        | ایک لڑ کا، دولڑ کی کے درمیان تر کہ کی تقسیم                        |
| 104    | ایک زوجہ تین لڑ کے ۴ رلڑ کیاں ہیں ،تر کئس طرح تقسیم ہوگا؟          |
| ran    | ایک ہی اولا دکو پوری جائدا دلکھ دینے کاحکم                         |
|        | کیااولاد کو والد و دوالد ہ دونول کے تر کہ سے حصہ ملے گا؟           |

| سامین       | فهرستمذ              |                                     | حبيب الفتاوى (پنجم)                             |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 109         |                      | مرح تقسيم ہو گا؟                    | ایک لڑ کا تین لڑ کیاں ہیں ،تر کئس ط             |
| 11          |                      | كاحكم                               | اولاد کو عاق اورور ثا <i>ء کو محر</i> وم کرنے ک |
| <u> </u>    | هوگی؟                | فورًا ارتر که کی تقسیم <i>س طرح</i> | میت نے ایک لڑئی ایک بھائی چ                     |
| 741         | رمیان تر که کی تقسیم | بھائی،ایک ہمن کے د                  | والدین ۲رز و جه، ۷ رلز کیال ،ایک                |
| <b>۲47</b>  |                      | که کی تقسیم                         | د ولڑ کے د ولڑ کیوں کے درمیان تر                |
| 11          |                      | ہے تر کہ کیسے قسیم ہوگا؟            | ایک بیوی ،ایک لڑ کی ،ایک بھتیجہ۔                |
| 144         | ی کیسے قسیم ہو گی ؟  | ورتين لأنحيال بين ميراث             | ورثاء میں ایک بیوی ، تین کڑ کے او               |
| 747         |                      | ت کی جاسکتی ہے؟                     | کیا خدمت گذاراولاد کے لئے وصیہ                  |
| 740         |                      | لے گا                               | ذیل کے شجرہ میں کس کو کتنا حصہ می               |
| 444         |                      |                                     | تحسى ايك اولا د كوز ائد دينے كاحكم              |
| 741         |                      |                                     | تر که کی ایک صورت                               |
| <b>۲49</b>  |                      |                                     | والد کی زندگی میں جائداد کی تقسیم               |
| Y 2+        |                      | ن ادا کرے؟                          | باپ قرض ليكررو پوش ہو گيا قرض كو                |
| 121         |                      |                                     | محروم اورمجحوب كى تعريف                         |
| 727         |                      | م کردے تو کیا حکم ہے؟               | باپ اگراپنے لڑ کے کور کہ سے محرو                |
| <b>72</b> m |                      |                                     | دادا کی جائیداد میں پوتے کاحصہ                  |
| r2m         |                      | قسیم ہو گی ؟                        | ۳ رلڑ کے ۳ رلڑ کیال میراث کیسے                  |
| 120         |                      |                                     | نواسی کے لئے وصیت کا حکم                        |
| //          |                      |                                     | تر که کاایک مسئله                               |
| 724         |                      |                                     | تقسيم تركه كى ايك صورت                          |
| <b>YA</b> + |                      |                                     | ميراث كاايك مسئله                               |
| TAI         |                      |                                     | تقسيم تركه كاايك مسئله                          |

| مامين       | حبيب الفتاوي (پنجم) ( فهرست مض                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲         | ئیات کی مشترک جائداد میں وراثت بھی مشترک ہو گئ                     |
| ۲۸۳         | بورت کے مرنے کے بعداس کے زیورات،سامان اور باقی مہر میں وراثت       |
| 11          | و گی یا نہیں؟                                                      |
| ۲۸۲         | را ثت کاایک مسئله                                                  |
| 110         | را ثت کاایک مسئله                                                  |
| 112         | ز که کاایک مسئله                                                   |
| ۲۸۸         | ز که کاایک مسئله                                                   |
| 11          | نقسیم تر که کاایک مسئله                                            |
| 797         | الدکےانتقال کے پہلےالگ ہونےاورساتھ رہنےوالی اولاد کی وراثت کاحکم   |
| 498         | نکمی اولاد ورا ثت کی سخق ہے یا نہیں؟                               |
| 11          | اپ کی ملکیت اورلڑ کول کی کمائی سے حاصل ہونے والی دولت میں وراثت کی |
| 11          | ئصەد ارى كامسئلە                                                   |
| 194         | نقبیم تر که کی ایک شکل                                             |
| 192         | ز که کی ایک صورت                                                   |
| <b>19</b> 1 | انیہال سے ملے ہوئے ترکہ پدایک سوال                                 |
| <b>799</b>  | النج ساله ميت كاتقسيم تركه                                         |
| 11          | و بھائی میں تقسیم ترکہ کاایک مسئلہ                                 |
| W+1         | نقبیم تر که کاایک مسئله                                            |
| ٣٠٢         | نقسیم تر که کاایک مسئله                                            |
| m.m         | یندگی میں اپنی اولاد میں اثاثے کیسے قسیم کرے؟                      |
|             | 00000                                                              |

## كتابالبيوع

## مالک کی رضامندی کے بغیر بیع معتبر نہیں

سوال: عن یہ ہے کہ ایک گھیت تھا آدھا گھیت فالہ کا تھا اور آدھے میں ہم چار کھائی کا حصہ تھا گھیت بیچنے کی رائے نتھی لیکن چچا صاحب نے ایک ہندو سے ۱۰ کم پانچ سو رو پیدلا کر خالہ صاحبہ کو د ہے دیا رو پید لینے کے بعد ۱۳ سال ہوگیا لیکن ابھی تک کھیت لکھایا نہیں نہاس کی مال گذاری دیا اب جو چک کٹے گی تواب کھیت ہم لوگوں کی چک میں آجائے گااس کو جتنا رو پید دیا اتنا رو پیدوا پس کردیں یا اس سے زیادہ کیوں کہ کھیت کا فلہ ۱۳ سال وہی کھایا ہے ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ رو پید دے کرکھیت کو لے لیس پرجائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

بغیرما لک زمین کی یہ بیع ہوئی ہے لہٰذا جتنا رو پیہ ہندو سے لیا تھااس کو اتنا ہی واپس کردیں اور کھیت اسپنے نام کھوالیں زیادہ رو پہیدد سینے کی ضرورت نہیں ۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی

#### التحسيسق والتخريسج

وحكمه: بيع الفضوني لو له هجيز حال وقوعه قبول إلاجازة من المالك إذا كان البائع والمشترى والمبيع فاعما ـ (فأوى الثامى ج: ٣٢٨: المكتبة الأشرفيه) \_

- (۱) ومن باع ملك غيرة بغير أمرة فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ. (الهدايه ج: ٣ص: ٨٨. ماذن پبليكشنز ديوبند).
- (٣) اذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على اجازة المالك ـ (الفتاوى الهنديه ج:٣ص:١٥٠ ـ مكتبه زكريا) ـ

## بيع شده زيين کی واپسی کاحکم

سوال: زید نے آج سے تقریباً ۱۳ ارسال پہلے اپنی ایک آراضی کو جو ۱۵ اربوہ تھی پانچ سورو پیدیس دوسرے آدمی کے بدست فروخت کردی اورکل رو پیداس سے وصول پاگیا اور آراضی پر اس خریدار کا قبضہ بھی کرادیا صرفت حصیل میں جا کر رجسڑی نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے ابھی تک سرکاری کاغذات میں بیچنے والے کانام چلا آرہا ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس وقت چکبندی ہورہی ہے شرعاً اس آراضی کا حق دار کون ہے اگر بالیجیا اس کے لڑکے مشتری کو پانچ سورو پیدواپس کردیں اور اپنانام اس آراضی سے خارج نہ کرائیں بلکہ اسپ نام کی چک بنوالیں تویہ شرعاً جائز ہوگایا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

#### التعطيحة والتخريحج

- (۱) من أقال مسلما أقال الله عزاته يوم القيامه. (سنن ابى داؤد ص:۳۹۰، سنن إبن ماجه: ۱۵۹). مكتبه بلال ديوبند. يأسر نديم ديوبند
- (٢) الإقالة جائرة فى البيع بمثل الثبن الأول فان شرط أكثر منه أوأقل مالشرط بأطل (الهداية: ج:٣ص:٩٠ ماذن ببليكشنز ديوبند).

ونصح إقالة المتونى خيراً للوقف وإلا لا الأصل. أن من ملك البيع ملك اقالته. (الفتاوى الشامي ج: ٢٥٠٠. المكتبة الاشرفية

## بیرونی کرنسی کا بھاؤ بڑھنے کی صورت میں ادائیگی کس طرح ہو گی

سوال: زید نے عمر کے پاس بکر کے واسطے سے سنگا پور سے انتاکیس سورو پیریہ بھیجے جس کے لئے چھتیس سوسنگا پوری ڈالر لگا نا پڑا اس وقت بینک اور پوسٹ آفس کا بھاؤ ڈیڑھ کا تھا اورامریکن پہچاسی گئی ہوتی تھی۔اب گئی اور سنگا پوری ڈالر کا بھاؤ بڑھ چکا ہے لہٰذا دریافت طلب امریہ ہے کہ انتاکیس سورو پیری کی ادائیگی کے لئے موجودہ سکررائج الوقت کا دینا کافی ہے یا پیچاسی گئی کا دینا ضروری ہے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

وصع القرض في مثلي هو كل ما يضمن بالبثل عند الاستهلاك لا في غيره من القيميات كحيوان وحطب الخ (درالمخارج ٢٩٠١)(١) وفي الشامي وان استقرض دانق فلوس أونصف در هم فلوس ثمر دخصت الشامي وان استقرض دانق فلوس أونصف در هم فلوس ثمر دخصت او غلت لمريكن عليه إلامثل عدد الذي اخذاه. وكذالك لو قال اقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فاعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر الى غلاء الدراهم ولا الى دخصها الخ (ج٣٠ س١٤١)ان عبارات سي بات معلوم بوتي مي كمورت مستولدين انهين رو يبول كااعتبار بوگاجى برعم ني قبضه كيا اورغم ني قبضه بندوستاني رو يبول بركيا م لهذا بندوستاني انتاليس مورو سية بي واپس كئ وائيل گي دُوال كابحادًاب خواه كم بويازياده و

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) أتبت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: رويدك أسألك انى ابيع الإبل بالبقيع بالدنانير واحد الدراهم قال: «لاباس ان تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيئي. (سأن النسائي ١٥٨٩. بأب اخذ الورق من الذهب).

(۱) (شامی هص:۱۹۱ ایچاید سعید کمپنی).

ومن عليه دينار فقضالا دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها من صح والافلا. (الفقه الاسلامي وأدلته ص:٣٦٤، دار الفكر المعاصر).

# کارو بارکے لئے بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ سوال: کاروبارکے لئے بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ الجواب: حامدًا ومصلیًا

اشد ضرورت کے وقت بینک سے قرض لے سکتے ہیں اگر بلا قرض لئے کسی طرح گذارا ہوسکتا ہے تو قرض کی گنجائش نہیں چونکہ صدیث پاک میں سود لینے اور دینے والے پر لعنت آئی ہے کذافی المشکو قر(1)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. (مشكاة البصابيح ۲۳۳، مكتبه ملت ديوبند).

كل قرض جر نفعا حرامه اى اذا كان مشروطا. (شامى ج: ۵، ص: ۱۲۲، كراچى).

وذرواما بقيمن الرباان كنتم مؤمنين. (البقرة: ٢٤٩).

فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. (البقرة :٢٤٩).

الدين يأكلون الربأ لايقومون الاكمأ يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس.

(البقارة: ٢٥٥). البقرة

## تھیجیدارسے کو تلہ خرید نے کاحکم

سوال: پتھر کا کوئلہ طبیکیداروں سے کوئلہ خریدنا جائز ہے یا نہیں نیزتمام دوکاندار کھیکیدار سے کوئلہ خرید کر بیچتے ہیں اور گرال بھی دیستے ہیں تو ان سے لینا ٹھیک ہے یا کھیک ہے یا کھیک ہو کے بعد جب کھیکیداروں سے لیے لیا وریہ جو کھا ہے کہ بیج نافذ ہونے کے بعد جب مشتری دوسرے کے ہاتھ فروخت کر ہے تو وہ بیع صحیح ہوجاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا اجارہ میں بھی ایساہی ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

تصیلی ادا گرما لک ہول توان سے خرید ناجائز ہے ورنہ جائز نہیں بیج باطل اور فاسد کے تقصیلی احکامات کتب فقہ میں موجود ہیں بیج فاسد اصلاً مشروع ہونے کی وجہ سے مفید ملک ہے بشرطیکہ قبضہ کا تحقق ہو: 'وفاسد و هو المشروع باصله دون الوصف ویفید المملك اذا اتصل القبض '' (مجمع الانهر: ۵۱۸/۲)

اورسی چیز کاجب آدمی ما لک بن جاتا ہے تواس میں مالکانہ تصرف کااس کوحق ہوتا ہے بخلاف اجارہ کے وہال معاملہ اجارہ کے بعد تملیک عین نہیں بلکہ تملیک منافع ہے اور منافع غیر متقوم ہوتے ہیں لیکن ضرورۃ اس کی اجازت دی گئی ہے اس لئے اس کے فاسد ہونے کے بعد استر دادعین ضروری ہے البتہ اگر کچھ استعمال کرلیا ہے تواجر مثل دینا ہوگا: 'الفاسد منا یکون مشروعًا بأصله دون وصفه والباطل مالیس مشروعًا اصلًا وحکمہ الاول وجوب أجر مثل بالاستعمال '(سکب الانهر:۳۸۱/۲)

آإن المنافع غير متقومة بنفسها بالعقد ضرورة لحاجة الناس الى إن قال بخلاف البيع لأن تقوم الاعيان ليس بضرورى "( بُمُع الانهر: ٢/ ١٨٣) فقط والله تعالى اعلم بالصواب فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبر عبيب الله القاسى

#### التحطيحيق والتخري

- (۱) سكب الأنهر ۳۳ ص: ۵۳۰ \_مكتبه فقيدالأمة ديوبندالهند\_
  - (٢) مجمع الأنهرج: ٣٩ص: ٥٣٠ \_مكتبه فقيه الامة ديوبند\_
- (٣) الفاسدماكان مشروعا بأصله دون وصفه والباطل ماليس مشروعا أصلا لا بأصله ولا بوصفه. (الفتاوي الشاهي ج:١،٠٠٠: ١٥٠ انچ ايم سعيد كبيني).

## معمد، لاٹری اوران کے منافع کا حکم

سوال: معمد چلانے اور لاٹری کا ٹکٹ بیجنے کا کارو بارکیسا ہے اوراس کے ذریعہ جوآمدنی ہوتی ہےاس کا حکم کیا ہے مسجد 'چہارسو بازارشہر جو نپور' سے متعلق ایک مکان وقف ہے جس میں ایک شخص کرایہ دار ہے اور کرایہ دار مذکورہ مکان موقوفہ ملکیت مسجد میں معمد کا کاروبار چلا تاہے اورایک شخص مسجد کے دو کان میں کرایہ دار ہے اوراس میں لاٹری کا ٹنکٹ فروخت کرتا ہے اس سے جو آمدنی ان لوگوں کو ہوتی ہے اسی سے مسجد کا کرایہ ادا کرتے ہیں اور متولی مسجداسی رقم کرایہ سے امام مسجد کی تنخواہ ادا کرتے ہیں امام صاحب کو اس رقم کو تنخواہ لینا کیسا ہے اورایسی صورت میں ایسے امام کے بیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ہرو ہ معاملہ جونفع ونقصان کے درمیان دائر اورمبہم ہواصطلاح میں اس کو قمار کہتے میں اوراس کوارد و میں جوا کہتے ہیں قمار بنص قرآنی حرام ہے: 'ل**قول تعالی یا ایھا** الناين امنوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبو لالعلكم تفلحون "(سورة مائده: ٤)(١)

اورشی ٔ حرام کی بیع وشراء تھیے نہیں ونظائر ہ کثیرۃ فی کتب الفقہ لہٰذامعمہ ولاٹری کے بیجنے کا کارو باربھی ناجائز ہےاوراس کے ذریعہ جو آمدنی ہوتی ہےو ، مال خبیث ہے اس کااستعمال جائز نہیں پیکارو باروا جب الترک ہے۔

تنخواہ جس رقم سے دی جارہی ہے وہ چونکہ بطریات حرام حاصل ہوتی ہے اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے متولی کو چاہئے کہ امام کی ہر ضرورت کا خیال رکھے امام اگر متولی کی اجازت سے پیٹھا چلائے تو کوئی حرج نہیں اور اگر اجازت نددی ہوتو متولی کو چاہئے کہ اجازت دیدے اور امام کو چاہئے کہ اجازت کے بغیر پیٹھانہ چلایا کرے۔

#### التعليسق والتخريسج

- (۱) سورة المائدة ۹۰ ـ
- (۲) وبیح مالیس فی ملکه لبطلان بیع المعدوم وماله خطر العدم. (الفتاوی الشامی ه ص: ۸ه. ایچایم سعید کمپنی).
- (٣) أن فامر بها فالميسر حرام بالنص وهوا اسم لكل قمار وان لم يفامر بها فهو عبث ولهو . (الهداية ج:٣، ص: ١٠٥٥ ماذن ببليكشنز.

## جانور میں مضاربت کی ایک شکل

سوال: زید نے مثلاً اپنی بھینس، خصی بکری وغیرہ خالد کو اس شرط پر دیا کہتم اسے پرورش کرو جبکہ دیتے بھینس کی قیمت مثلاً -/ Rs ـ 1000 مے جب بھی فروخت کیا جائے تو زید اور خالد -/ Rs ـ 1000 با تفاق رائے جو پہلے سے طفی گھٹا لینے ک بعد زید لے لے اور نفع میں دونوں شریک ہوجائیں تو آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جواز کی کیا صورت ہوگی جلد جواب دیا جائے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

اس صورت میں سوال میں کھی ہوئی صورت کے بجائے یہ کرلیں کہ نصف جانورزید خالد کے ہاتھ فروخت کرد ہے اور قیمت معاف کرد ہے اس صورت میں خالد نصف کا شریک ہوجائے گااس کے بعد ہر جزواور دو دھ، اور بچہ میں تنصیف ہوجائے گااس کے بعد ہر جزواور دو دھ، اور بچہ میں تنصیف ہوجائے گی یا بھرزید خالد سے ماہانہ یا سالاندا جرت طے کرلے خالدو ہا جرت لیتار ہے اور ملکیت محل زید ہی کی رہے اور خالد

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٢ ١٠٠٠

اجیر کی حیثیت سے کام کرتار ہے لیکن اس صورت میں شرکت نہیں ہو سکے گی۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حرر ہالعبر عبیب اللہ القاسی

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) وعلى هذا إذا دفع البقرة بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخرء مثل عليه وأجر مثله. (الفتاوى الشاهى ج:٣٠٥-٣٢٠. انج ايم سعيد كميني).

والحيلة فى ذلك أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاج نصف بدر الفليق بثبن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة فيكون الحادث منهما على الشركة. (الفتاولى الهندية مج:٣٣٠. رشيدية).

وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث الخ. (الفتاوى التاتارخانيه: ٤،ص: ٥٠٥). زكريا.

## بچول کے ہاتھ بیع کاحکم

سوال: پچ عام طور سے پیسے جرا کر لیجاتے ہیں اور دوکاندار سے غبارہ یا اس کے مثل اسپنے ذوق کی چیزیں خریدتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں دوکاندار کے لئے جائز نہیں بچوں کے ہاتھ اس انداز کی چیزوں کا بیچنا سے جے حکم سے طلع کریں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

فقهاءفرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیسہ لیکر دو کان پر جائے اور کہے کہ مال نے بھیجا ہے مٹھائی یا غبارہ دیدو یا عادۃً جو چیزیں بچے خرید تے رہتے ہیں وہ مانگے تو اس کو نہیں دینا چاہئے البتہ صابون ، تیل ، دھنیا، مرچ ، جیسی چیز مانگے تو دیدے۔

"قال شمس الائمه السرخسي في شرح الكافي كان شيخنا الامامر

يقول يعنى شمس الائمه الحلوائى الصبى اذا اتى بقالًا بفلوس اشترى منه وأخبره أن أمها أمرته بذلك فان طلب الصابون ونحوه فلا بأس بيعه منه وإن طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادةً لا ينبغى ان يبيعه منه لأن الظاهر انه كأذب فيا يقوله وقد عشر على فلوس امه فأراد أن يشترى بها حاجة نفسه "(بنايه: ٣٣٣/٩)(١)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

(۱) بنایه ورسسسه

ومن هؤلا المحجورين وهو يعقل يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب أجاز وليه أورد وإن لم يعقل فباطل نهايه درالخارم الثاى ٢٠٠١ ـ ١٣٦١ ـ ١ و أجاز وليه أورد وإن لم يعقل فباطل نهايه درالخارم الثاى لا يعقل البيع اذا باع أو اشترى فأجازة الولى لم يصح الفتاوى التاتار خانيه ٢١ ج:٢٩١ ـ ذكريا ـ

### بيع كاايك مسئله

سوال : زید نے مبلغ ۵۵ رو پئے بکرکوموزہ چارعد دخرید نے کے لئے دیا اہیان ابھی زید کے حوالہ نہ کیا تھا کہ عمر نے ایک مزہ زیب پاؤ کرلیا اور پیسہ ادا کر دیا چونکہ عمر و بااثر ہے اس کے اس فعل کو بکر زبر دستی مذروک سکا ،البتہ اتنا اسی وقت کہا کہ عمر و موزہ مذکہ یہ موزہ زید نے رو پیہ دیکر منگایا ہے، لیکن عمر و نے ایک مینی اب آیا عمر و کا خلاف رضا بکر نیز زید (دہندہ رو پیہ) موزہ لے لینا درست ہے یا نہیں؟ بکریا زیدا گر کچھٹیں تورسوا بھی عمر و کی بالا دست ہوسکتی ہے یا زید کی اجازت شرط ہے؟ دست ہوسکتی ہے یا زید کی اجازت شرط ہے؟ طیب خاطر ہو، شرط ایسے موقعہ سے بے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

عمروکافعل انتہائی مذموم ہے زیدگی رضامندی کے بغیرعمروکاموزہ لیناجائز نہیں،اس کئے واجب ہے کہوا پس کر کے آخرت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچائے عمروبھی تو کسی کی بالا دستی میں ہے وہ اگر رسوا کرنے پر آگیا تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جب بکر نے زید کے لئے موزہ خریدا ہے تو بکر کو بھی بیچق نہیں کہ یہ زیدگی اجازت کے بغیر موزہ کسی کے لئے موزہ خریدا ہے تو بکر کو بھی بیچق نہیں کہ یہ زیدگی اجازت کے بغیر موزہ کسی کے ہاتھ فروخت کرد ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

- (۱) لا يجوز التصرف في مال غيرة بلا إذنه ولا ولايته. (الفتاوى الشاهي ٢ ص٢٠٠. ايج ايم سعيد كمپني.
- (۲) فإن حبسه فهلك كأن مضبوناً ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان البيع عند محمد. (الهداية ٣ ج: ١٨٣. ماذن ببليكيشنز).
- (٣) لا يجوز التصرف في مال غيرة بلا إذنه ولا ولايته الا في مسئلة الخ الأشباة والنظائر ج: ٢ص: ٣٣٣ زكريا بك ديوبند.

## زمین کی قیمت وصول کرنے کے بعدرجسڑی کاحکم

سوال: صوبہ دار ابن سحاب کے نام سے بارہ بیگہ جائیداد ہے ان کے جارلا کے بین جس میں ایک لاولد ہے اور دولڑکول کی وفات بھی ہو چکی ہے اور صوبہ دار کی وفات چالیس سال سال قبل ہو چکی ہے ان کی وفات کے پانچ سال کے بعدان کے لڑکول نے صوبہ دار مرحوم کی جائیداد بقیہ اپنے نام کرالی۔ ایک غیر مسلم مہتو سے مبلغ بارہ سورو پئے لیکر دے دیااور کہد یا گئم رجسڑی کروالو لیکن غیر مسلم رجسڑی نہیں کرایااورنہ بھی رجسڑی کرنے

کوکہااورصوبہ دارکے لڑکول نے سرکاری کاغذات میں اپنانام درج نہیں کرایا جائیداد صوبہ دار کے نام چلی آرہی ہے اورغیر مسلم منہو کاشت کر کے فائدہ اٹھا تاہے کاشت اور فائدہ اٹھانے کی مدت پینیتیں سال ہوگئی ہے۔

لین اب صوبہ دار کے پوتول نے ماہ اگست ۱۹۹ یکی صوبہ دار کے لڑکول کا نام سرکاری کاغذ میں بزریعہ وارث درج کرا کے پھرا پینے نام سے ورا ثت کروالیا ہے، اب غیر مسلم منہو کہدر ہا ہے کہ رجسڑی کر دولیکن صوبہ دار مرحوم کے پوتول کا کہنا ہے کہ ہم لوگ رجسڑی تو کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو بھاؤ جل رہا ہے وہ تم لوگ دو جب رجسڑی کرادی جائ وریتم اینام بلغ بارہ سورو بیئے واپس لے لو۔

لہٰذامندرجہ بالاتحریر پرغورفرمائیں اور سی حل قرآن وحدیث کی آیتوں کے مطابق تحریر فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستفتی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم صوبہ دار کے لڑکول نے بارہ سولیکر زمین کا تبادلہ کیا ہے جسے اصطلاح شرع میں بیع کہتے ہیں، لہذا شرعاً یہ زمین متہو کی ملکیت ہوئی لہذا صوبہ دار کے پوتول پر شرعاً ضروری ہے کہ وہ موجودہ قیمت کے مطالبے کے بغیر کاغذات میں متہوکانام درج کرادیں۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمی

#### التحطيحق والتخريحج

(١) و تخريجه في المسئلة السابقه. ج:٣٠

## ایخیپورٹ،امپورٹ،اورخربداری شیئر ز کاحکم

سوال : موجوده ترقی یافته دور میں اقتصادی سرگرمیوں اور تجارتی معاملات کادائره

یج مد وسیع ہوگیا ہے، خبارت کی ایسی پیچیدہ اور نئی شکلیں سامنے آرہی ہیں جو پہلے زمانہ
میں متعارف نہیں تھیں ان کا شرعی حکم متعین کرناار باب فقہ وفقاوی کی مسئولیت اور ذمہ داری
ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اور زندگی کی لازمی ضرورت بن چکی ہے، جن سے صرف نظر کرناممکن
نہیں ہے، اب ایک مسلمان یا تو حرام وحلال کی پرواہ کئے بغیر ان تجارتی شکلوں کو اختیار کرتا
ہے یا شرعی الجھنوں میں پڑ کر تجارت چھوڑ نے پرمجبور ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اصولی
طور پرنقصان دہ ہیں۔

اس اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ذمہ داران ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیۃ علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ جدید مسائل تجارت کو بحث و تحقیق کاعنوان بنا کر شرعی حکم دریافت کیا جائے ا ورتقیح وتو خیسح کرکے متفقہ حکم پیش کیا جائے،ان تجارتی معاملات میں ایکسپورٹ امپورٹ اور کمپینیول میں شیئرز (حصص) کے ذریعہ سرمایہ کاری کافی اہمیت کے حامل اور رائج ومقبول ہیں اس لئے آئندہ تنسر ہے قتی اجتماع کاموضوع بحث اس کے مسائل کورکھا گیاہے اوراس سلسلہ میں علمی مواد کے مطالعہ کے ساتھ تجربہ کارصنعت کاروں اور تاجروں سے تبادلہ خیالات کر کے چندنکات بحث کاتعین کیا گیاہے جن کے ل ہونے سے کافی حد تک مسلمنقح ہوسکتا ہے۔ (۱) ایکیپورٹ،امپورٹ ملکی معیشت کی کامیا بی اقتصادی ترقی اور مالی استحکام کے سبب سے اہم ذریعہ ایکپیورٹ (مالی تجارت کی درآمد برآمد ) ہے جو ملک جتنی زیاد ہ صنوعات عالمی منڈی میں پہونچا تا ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے یہ بین الاقوامی تجارت شہر درشہر پھیل رہی ہے اور ہر جگہ تمپنیاں اور فرمیں کھولیں جارہی ہیں ایکیپورٹ وامپورٹ کیپنی کا قانونی رجسٹر ڈ کرانااورحکومت سےمنظوری حاصل کراناضروری ہے،اور کچپنی رجسٹر ڈ کرانے کے لئے ایک متعینہ رقم کاکسی بینک میں فکسٹر ڈیازٹ کرانالازمی اورمنظوری حاصل کرانے کے لئے ان

کورشوت دینانا گزیر ہے،اس طرح ابتدائی مراحل میں مال کی تیاری اورتر سیل تمن وہیع کے کئے بنک کا تعاون اورشرح سو دپرقرض لیناضروری ہےاس کے بغیرتجارت کو باقی اورمتحرک رکھنامشکل ہے، اگر چہ تا جرول کے تبادلہ خیالات میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کسی کے یاس وافر مقدار میں سرمایہ موجو دہو اور وہ حوصلہ مندی کے ساتھ تجارت کرے تو بنک کی سو دی گرفت سے بچناممکن نہیں ہے۔اس وقت تک ملک کی بہت سی قوی کمپنیاں اپنے آپ کو بینکول کے چنگل سے نکال چکی ہیں اور یہ نعرہ لگانے لگی ہیں کہا پینے سرمایہ سےخو د فائدہ اٹھاؤ بنک کو نہ پہنچاؤ، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ متوسط طبقہ کے لئے اور ابتدائی مراحل میں ہرایک کے لئے بینک کا تعاون حاصل کرنالازمی ہے بدواضح ہے کہ دورحاضر کے بعد سے معاملات ا گرچہ سودی کہلاتے ہیں لیکن اگر حقیقت کی سراغ رسانی کی جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ سود ان میں شامل نہیں اسی طرح بہت سے معاملات سود سے یاک وصاف قرار دیئیے جاتے ہیں حالا نکہ حقیقت میں سود ان کا جزولا زم ہے اس تمہید کے ساتھ اس سلسلہ کے بنیا دی سوالات پیش خدمت ہیں جن پر بحث کی ضرورت ہے تا کہان کا شرعی حکم واضح ہو کرعام لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن سك وفقنا الله واياكم الصراط المستقيم

#### سوالات:

(۱) یکیپورٹ وامپورٹ گمپنی کورجسڑ ڈکرانا قانوناضروری ہے اوراس کے لئے ایک معیندرقم کا فکسٹر ڈپازٹ کرانالازم ہے تو کیااس کے لئے بنک میں فکسٹر ڈپوزٹ کھانة کھلوانا شرعا درست ہوگا؟

(۲) کیبنی اور فرم کومنظور کرانے کے لئے افسران کورشوت دینانا گزیر ہوتا ہے تو کیااس کام کے لئے رشوت دینا درست قرار دیا جاسکتا ہے؟ ایکیپورٹ کے لئے بیرون ملک مال کے کچھ نمونے بھیجے جاتے ہیں جن میں سے خریدار منتخب کرکے آرڈر بھیجتا ہے واضح رہے کہ ایکیپورٹ کے پاس ان نمونوں کے علاوہ مال عمومائسی درجے میں تیار نہیں رہتا ہے بلکہ آرڈر کے مطابق مال تیار کرکے مشتری کے پاس روانہ کرتا ہے اور مشتری آرڈر کے ساتھ کوئی پینگی

تمن ارسال نہیں کرتااس صورت میں:

(الف) کیا ہی وشراء کی بیصورت درست ہے حالانکہ اس میں مبیع وثمن دونوں ادھار ہیں۔
(ب) کیا آرڈر بھیجتے ہی بینے کاانعقاد ہوجا تا ہے کہ اس کے بعدتر اضی طرفین کے بغیر بیع توڑنے کی اجازت نہ ہویا یہ آرڈ رصر ف وعدہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور بیج کاانعقاد بائع کی طرف سے مبیع کی تر بیل اور مشتری کی طرف سے اس کی وصولی کے بعد ہوتا ہے؟
طرف سے مبیع کی تر بیل اور مشتری کی طرف سے اس کی وصولی کے بعد ہوتا ہے؟

مشتری کی طرف سے بینک میں ایک متعینہ مدت مثلا ایک ماہ دوماہ کے لئے ایل سی ایعنی لیئر آف کریڈٹ (اعتماد کی رسید) کھلوائی جاتی ہے جو بینک کی طرف سے من کی وصولیا بی میں سہولیت پیدا کرنے کی ایک صورت ہے چونکہ ترسل مبیع کے بعد من آنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے اس لئے ایکپیورٹر (بائع) کاروبار چلانے کے لئے ارسال کر دہ مال کے کافذات اس بنک میں رہن رکھ کر بقدر ضرورت رقم حاصل کرتا ہے جومن کی رقم کا 20 فیصد زیادہ ہوسکتا ہے، بینک ایل سی کی مدت کے اعتبار سے شرح سود کاٹ لیتا ہے اگر اس طرح تاجرنہ کرے وکاروبار کا جاری رکھنا بظا ہر شکل ہوجا تا ہے توایسی مجبوری میں:

(الف) کیابینک سے اس طرح رقم لینااور سود دینا درست ہوگا؟

(ب) بنک کی طرف سے وضع کردہ رقم پرسود کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں؟ (ج) کیامال مرسلہ کے کاغذات کو چک کا درجہ دیکروضع کر دہ رقم کو بنک کا اجرۃ العمل قرار دیاجا سکتا ہے؟

جن تا جرول کے لئے مشتری ایل سی نہیں کھولتا ان کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ مال کی ترسیل کے بعد اپنے کاغذات بینک میں رکھ کر پی ہیں، یعنی پیکنگ کریڈٹ (تیاری کی امداد) کے طور پر قرض حاصل کرلیں مگر اس حاصل شدہ رقم میں مختلف مدتول کے اعتبار سے مختلف شرح سود بینک کو دینی پڑتی ہے عموماً متوسط طبقہ کے تا جروں کو حکومت کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ ضرورت بیش آتی ہے اس لئے کہ تجارت کو جاری رکھنے کے لئے نہ

حبيب الفتاري (پنجم) الماليوع

توا تنابرًا قرضهٔ خصی طور پرمل پا تا ہے اور نه ہی ایسی مسلم ظیمیں ہیں جو تاجروں کو ایسا قر ضه فراہم کراسکیں تو:

(الف) کیا بنک سے اس طرح کی سہولت حاصل کرنااور سود دینا درست ہوگا؟

(ب) بینک سود کے نام سے جورقم کاٹما ہے کیا حقیقتاً یہ سود ہے یااس کو اجرۃ العمل قرار دیا جاسکتا ہے؟ ایکیپورٹر (بائع) کو بھی ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ وہ اپنے ارسال کردہ مال کے کافذات کو کلیۃ بینک کے بدست فروخت کردیتا ہے بیغی براہ راست مشتری سے سامان حاصل کرنے کا اپنا حق بنک کو دیتا ہے اور بنک سے بیع وشراء کا یہ معاملہ کافذات میں کھی ہوئی مال کی قیمت سے کم میں ہوتا ہے مثلاً پچاس ہزاررو پیئے کامال ارسال کیا ہے تو کما فذات کو بینک سے فروخت کردیا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ کافذات کی بیع ہے یااس مال کی جومشتری کے پاس ارسال کیا گیا ہے بہل صورت میں یہ یہ کافذات برات خود مقصود بالبیع ہیں یا چیک کے حکم میں ہیں دوسری صورت میں ثمن میں یہ کہ کافذات بندات خود مقصود بالبیع ہیں یا چیک کے حکم میں ہیں دوسری صورت میں ثمن ماصل کرنا سے کم کی گئی رقم کیا کیا جمع ہے؟ کیا سود تو نہیں؟ اگر ہے تو کیونکر؟ نیز بنک سے ثمن حاصل کرنا کسے جنہ کی گئی رقم کیا کیا گیا تھا ہے کافذات کے طور پر؟

امپورٹ شدہ اشاء کی ایکپورٹ میں یعنی بیرونی ملک سے درآمدہ شدہ فام اشاء کو تیار کرکے برآمد کرنے کے لئے کافی وقت لگتا ہے اس لئے اسے بھی بسااوات اسل رقم سے کم میں بھنا نا پر تا ہے تو کیا اس طرح اسے بھنا نا درست ہوگا کیا یہ معیاری چک کے درجہ میں ہے؟

میں بھنا نا پر تا ہے تو کیا اس طرح اسے بھنا نا درست ہوگا کیا یہ معیاری چک کے درجہ میں ہے کی بیع کی قیمت ملکی سکے کی بیع کی قیمت ملکی سکے کی بینبیت گھٹی بڑھتی رہتی ہے توادائیگی شن کی تاخیر کے وقت روپے کی جوزیادتی یا کمی قانون مخومت کے مطابق بائع کے ذمہ میں آتی ہے شرعاان کا کیا حکم ہے زیادتی کس کا حق ہے اور کمی کی کئی کے ذمہ یا صرف ڈالرول کی تعداد کا اعتبار ہوگا؟
شیرز (حصص) کے ذریعہ کم بینیوں میں ہمر ما بیکا ری

شیرز کے ذریعہ سرمایہ کاری کا نظام آج انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے اور ترقی یافتہ عہد

میں تجارت کی سب سے زیادہ دائج اور مقبول صورت ہے اور عالمی پیمانہ پراس میں عام ابتلاء ہوگیا ہے اس کے اس کے طریقہ کار کی تقیمے کر کے حل طلب مسائل کا شرعی حکم دریافت کرنا وقت کا اہم تقاضہ ہے اس کئے اولا کمپنی کے نظام کو ذکر کرکے چند حل طلب سوالات پیش کئے جاتے ہیں۔

مشترک تجارت کانام دیکرایک کچینی قائم کی جاتی ہےجس کاطریقہ پیہوتا ہے کہ ابتداءً چند سرمایہ کار (جوتر قی دینے والے حصہ دار کہلاتے ہیں ) ایک اسکیم مرتب کرکے اور قواعد وضوا بطمتعین کرکے رجسٹر ڈ آف کمپنیز کے پہال رجسٹریشن کرواتے ہیں جو قانو نا ضروری ہو تا ہے اسی طرح کسی معتبر بنک سے یہ ضمانت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر پیش کر دہ صص پر سرمایہ فراہم نہ ہوسکے تو بنک اتنے اتنے حصے خریدنے کو نتار ہے وہ رجسڑیشن کے بعد فینی اپنی مصنوعات یا مالی تجارت متعین کر کے اشتہار دیتی ہے جس میں لاگت سرمایہ مصارف وقیمت کے تخمینہ کے ساتھ متو قع نفع کی صراحت ہوتی ہے اوراس اشتہار کے ذریعہ قینی میں بذریعہ شیرزیعنی (حصص) شرکت کی تھلی اورعمومی پیش کش کی جاتی ہے اور اس سے وسیع پیما نے پر تجارت کے لئے سرمایہ کی فراہمی مقصو دہوتی ہے اور بھی پہلے سے موجود کینی بھی اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لئے عوام کو سرمایہ کاری کے لئے تھلی پیشکش کرتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاگت وسر مایہ کوجس کا تخمینہ لگا یا جا تا ہے عمومادس روپیئے اور بعض دفع سورو پیئے کے مساوی اجزاء میں تقسیم کیاجا تا ہے جس میں سے ہرجز کوایک حصہ تجارت کہاجا تا ہے پھرخواہش مندلوگ اپنی اپنی منناء کے مطابق حصے تم اورزیاد ہ خرید تے ہیں اس پیش کش کو قبول کر کے حصہ کی خریداری کے ذریعہ سرمایہ لگانے پرحق شرکت کے مالک ہوجاتے ہیں اوراس شرکت کی بنا پران کو کپنی کی تجارت میں رائے دھندگی کاحق ہو تاہے اور نفع ونقصان میں بقدر حصص شرکت ہوتی ہے ۔ لیکن کمپنی کے املاک وا ثاثہ میں بذتو وہ دعو پدار ہو سکتے ہیں اور بنہ ہی کسی تصرف کے مالک اور کپنی کی اسکیم مرتب کرنے میں بھی ان کو کچہ دخل نہیں ہو تااور عموماً کمپنیول کو ان کے حصص کے ذریعہ کمل سرمایہ کی فراہمی متعین نہیں ہوتی اس لئے پھراسی

کے بقدریا کم زیادہ حصص کی پیش کش کرتی ہے جن کی حیثیت سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرض کی بھی ہوتی ہےان حصص کے بدلےو ثیقہ پاسند دی جاتی ہے ایسی سندان کو باونڈ زاور ا یسے صص قرض کو ڈینچر زکہا جاتا ہے جصص قرض کے ریعہ شریک ہونے والے مالکا مذحقوق نہیں رکھتے انکورائے دہندگی کا بھی حق نہیں رہتا۔ان کوسو دیےعلا و ہ نفع بھی دیا جا تاہےاور نقصان یا اتلاف کی صورت میں سرمایہ کی واپسی کی ضمانت دی جاتی ہے اوراس کو پریفرس شیرز (ترجیحی صص) لکھا جاتا ہے اس صص قرض کو صص تجارت میں محول کیا جاسکتا ہے اگر کوئی اینے حصص کو واپس لے کرختم کرنا چاہے تو براہ راست فینی سے سرمایہ کو واپس نہیں لے سکتا بلکہاس کی ایک ہی صورت ہے کہا پیخصص کوکسی اور شخص کے نام پرمنتقل کرد ہے اور اس کے حق میں حق شرکت سے دست برد ارہوجائے،اس کے عوض وہ خصص کی قیمت لیتا ہے جوابتدائی تھینی کےمقرر کرد ہ قیمت سے کئی گنا زیاد ہ ہوتی ہے، جوں جول تھینی کے مال تجارت اورا ٹاثوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے حصص کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے جوفینی سلسل تفع بنائے،باز ارمیں اس کے خصص او پنجی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، فینی ہرسال حیاب کرکے منافع کوخصص پرتقتیم کرتی ہے اس کاایک جزء وقت ضرورت کے لئے اپنے پاس جمع کر لیتی ہے بقیہ حصہ دارول کو پہنچا دیتی ہے جمع شدہ رقم حصہ کی قیمت سے بڑھ جائے تواسے اصل سرمایہ میں شامل کرلیا جاتا ہے اس طرح حصص میں اضافہ ہوتارہتا ہے، حصص تجارت اور حصص قرض کی ایک متعین قیمت ہوتی ہے جواس کے جاری ہونے کے وقت متعین کی جاتی ہے اور ایک مارکیٹ کی قیمت پہوتی ہے جوملک کی سیاسی اقتصادی حالات ان کی ما نگ اور دوسرے عوامل کے نتیجہ میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے بازاری حصص میں خرید و فروخت بروکرول (دلالول) کے ذریعہ ہوتی ہے جو کمپینیوں کے بدلتے ہوئے حالات پر آگاہی رکھتے ہیں با قاعدہ رجسڑیشن اور قواعد وضوابط کے ساتھ ایسچینج (بازاری حصص) قائم كركے اس كے ممبر بن جاتے ہيں اور حصص كے خريد وفروخت كے لئے افراد اور کمپنیاں بازار اور حصص کی طرف رجوع کرتی ہیں، بازاری حصص کے اتار چڑھاؤ کاملکی

معیشت پرگہرااثر پڑتا ہے۔اب بازاری حصص میں خود ان حصص تجارت اور حصص قرض کی خریدوفروخت شروع ہوگئی ہے۔

ان بنیادی تصریحات کے بعد چندط طلب سوالات پیش خدمت ہیں، اس سلسلہ کے مزید سوالات آپ کے ذہن میں ہول تو ان کو شامل جوال کرلیا جائے چونکہ موجود ، زمانہ میں عالمی تجارت کا اکثر و بیشتر حصہ اسی نوعیت کے مسائل پرمبنی ہے اس کئے قواعدہ فقہید کی روشنی میں ان احکام کا استخراج بہت سے مسائل کا مداوا ثابت ہوگا۔ مذکورہ کمپنیول میں شیرز (حصص) کے ذریعہ سرمایہ کاری عقود شرعیہ میں سے کون ساعقد ہے بیج ہے یامضار بت؟ یا شرکت؟ اگر عقد شرکت ہے تو شرکت کی کون سی قسم؟ اور کیا شریک (صاحب حصص) کے شرکت؟ اگر عقد شرکت میں تغیر بذائے گا؟

ایسی کمپنیول میں شیرز کے ذریعہ سرمایہ کاری جن (حصص، قرض) پرسود دینالازمی ہے اور بنک سے سودی قرض بھی شامل ہوتے ہیں کیا حکم ہے؟ کیااس اختلاط بالحرام کی وجہ سے حصص تجارت (جن میں سود نہیں) کے منافع کا جواز متاثر نہ ہوگا؟"المہال المہختلط بالحلال والحراحر"کا شرعا کیا حکم ہے، واضح رہے کہ ہر بڑے بیمانہ کی تجارت درآمد و برآمد کاکسی بھی مرحلہ میں بینک یعنی سودی لین دین پرانحصارنا گزیر ہے۔

ڈ پینجر زیعنی خصص قرض کے ذریعہ سرمایہ کاری کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ اس پر قینی طے شدہ در کے مطابق سود دیتی ہے اس کے علاوہ نفع بھی دیتی ہے اور اتلاف ونقصان کی صورت میں سرمایہ کی واپسی کی ضامن ہوتی ہے۔

ا گرکسی کینی میں حصص تجارت حاصل کر نے کی گنجائش مذہوتو بدرجہ مجبوری حصص قرض کواس نیت سے خریدنا کہ آئندہ اسے حصص تجارت میں محول کرلیا جائے شرعااس کا کیا حکم ہے؟ حصص تجارت (شیرز) جن کی بازاری حصص میں خرید وفر وخت ہوتی ہے خودان حصص کی شرعا کی چنٹیت ہے:

(الف) کیاان کوشرعا مال متقوم قرار دیا جاسکتا ہے؟ جن کی خرید وفروخت رہن وغیرہ

ررست بهو؟

(ب) کیاان کوحق شرکت کی بیع وشراء قرار دیا جاسکتا ہے؟ بصورت ا ثبات اس نوعیت کے حقوق کی بیع وشراء کے جواز کی کیابنیا دہے؟

(ج) کیااسے اثاث تجارت کے جزء شائع کابدل ماناجا سکتا ہے بصورت اثبات اس کی بیع وشراء کا کیا حکم ہے؟

باؤنڈ زسندات حصص سے قرض جن کی خریدو فروخت ہوتی ہے رہن رکھا جاتا ہے شرعااس کی حیثیت کیا ہے؟

اسٹاک الیمیجینج (بازاری حصص) حصص شیرز (حصص تجارت) حصص قرض کی خرید وفروخت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اس میں کمپنی کی متعین کردہ قیمت سے کہیں زیادہ قیمت پر بیع وشراء کامعاملہ ہوتا ہے۔

بازاری حصص بروکر (دلال) اپنے نام پر حصص کومنتقل کئے بغیر جو بیع وشراء بحیثیت وکیل یا فضولی کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور کیاان پر بروکر (دلال) کی معرفت حصص تجارت وصص قرض کی خرید وفر وخت درست ہے؟ کینی اگر حرام اشاء مثلا شراب وغیر ہ کی تجارت کرے تو کیا ایسی کینی سے حصص خرید نا اور اس سے منتفع ہونا جائز ہوگا؟ یہ واضح رہے کہ ہندوستان جیسے مما لک میں کینی کا پوراعملہ غیر مسلم ہوتا ہے ۔ تو کیاان کو شرکاء کا وکیل قرار دیکر اس طرح کے عقد کی اجازت دیجائے گی؟ کیونکہ حقوق عقد کی طرف لوسٹے ہیں ۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ایکپورٹ وامپورٹ سے متعلق سوالات کے جوابات پرشمل زیرنظرمقالدانتہائی اختصار کے ساتھ سپردقلم ہے 'وہالله استعین وھو حسبی ونعمد الو کیل ونعمد المولی ونعمد النصید''

ا کیسپیورٹ وامپورت میں فکس ڈیوزٹ کی مجبوری اور اس کاحل بہت سے کارو بارایسے ہیں جن کی شرعی طور پر اجازت ہے،لیکن حکومت کے قوانین حبيب الفتاري (پنجم) ٢٦ هـ كتاب البيوع

کے تخت اس کو ملی شکل دینا مشکل ہے، اس کی ایک کڑی ایک پورٹ وامپورٹ بھی ہے، شرعی اعتبار سے مال مباح کی درآمد برآمد جائز ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اس پر عمل درآمد میں مشکلات ہیں مثلاایک معیندر قم کافکس ڈپوزٹ کرانا جبکہ فکس ڈپوزٹ ناجائز ہے، جیسا کہ پہلے فقہی اجتماع منعقدہ دیوبند میں اتفاق رائے کے ساتھ اس کا اعلان بھی کیا جاچکا ہے، لیکن صورت مسئولہ میں فکس ڈپوزٹ کی نوعیت بدلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ قانونی مجبوری و دشواری کے شخت معینہ رقم فکس ڈپوزٹ کرانا پڑتا ہے، لہذا اس کو ''المضرور اس تبدیح المحطور اس شخص فکس ڈپوزٹ کرانا پڑتا ہے، لہذا اس کو ''المضرور اس تبدیح واکراہ کوئی شخص فکس ڈپوزٹ کر کے گئجائش نکالی جاسکتی ہے، ہاں البتہ بلا ضررت، بلا جبر واکراہ کوئی شخص فکس ڈپوزٹ کر سے تونا جائز ہے۔

ا يكسپورٹ امپورٹ ميں رشوت كى مجبورى اوراس كاحل

ایکبیورٹ امپورٹ میں دوسری دشواری کینی کورجسڑڈ کرانے کے لئے دشوت کا دینا ہے جوکہ حرام ہے ''الواشی والموتشی کلاهما فی الناد'' لیکن حضرات فقہاء نے دشوت کی چارسیں بیان کی ہیں صورت مسئولہ چوتھی قسم میں داخل ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنا جائز حق وصول کرنے اور لینے کے لئے اگر دشوت دینی پڑے تورشوت دینے والا گنہ گار نہ وگا۔ بلکہ دشوت لینے والا گنہ گار ہوگا۔

ا یکسپیورٹ، امپیورٹ میں مال کا آرڈ رہیج استصناع میں داخل ہے ایکپیورٹ کے نمونے ارسال کرنے کے بعد جو آرڈرملتا ہے اور پھر ایکپیورٹر اس نمونے کے مطابق مال تیار کروا کرارسال کرتا ہے۔ یشکل بیج استصناع میں داخل ہے، اور بیج وشراء کی بیصورت درست ہے۔

البیتہ بیع کاانعقاد وابتداء آرڈروصول ہوتے ہی نہیں ہوگا، بلکہ بیع کاانعقاد انتہاء بائع کی طرف سے ترسیل مبیع اورمشتری کی طرف سے وصول مبیع کے بعد ہوگا، جیسا کہ بیع استصناع کا حکم ہے کہ انتہاء اس کو بیع قرار دیا گیاہے۔

اور چونکهاستصناع کی بنیاد تعامل ہے اور فی زماننا بہت سی چیزوں میں اس طرح کا

تعامل رائج ہے جس طرح بعض چیزوں میں دوراسلاف میں تعامل تھا۔ لہٰذاایسی ساری چیزیں استصناع میں داخل ہوں گی۔ بیج استصناع کے نثر اکط

البتہ استصناع کے جوشرائط ہیں، وہ ساری شرطیں صورت مسئولہ میں قابل لحاظ ہول گی مثلاً آرڈر بہت واضح ہو، اس سے سارے اجزاء معلوم ومتعارف ہول، کمیت وکیفیت کے اعتبار سے بھی جہالت مذہو، آرڈر کرنے کے بعدصانع مصنوح کی تربیل وادائیگی میں وقت کی یا بندی کو قبول کرے۔

تر سیل مصنوع کاوقت اگر طویل ہوگیا تو پھراستصناع کے بجائے یہ بیع سلم بن جائے گا، پھرسلم کی ساری شرطوں کو قبول کرنا ہوگا۔

اسی طرح مستصنع صانع کو آرڈ رکے قبول کرنے کے بعد بھی مجبور نہیں کرسکتا،صانع انکار کرسکتا ہے،البتہ تعاہد کی بنیادپراعتسا ب میں کوئی مضائقہ نہیں ۔

اگر آد ڈر کے مطابق مال تیار کرنے کے بعد متصنع کو دکھانے سے پہلے صانع نے مصنوع کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو مستصنع کو اعتراض کا حق حاصل نہ ہوگا۔

آد ڈر د بینے کے باوجو دستصنع کو بیٹ ہوگا کہ وہ اپنا آد ڈروا پس لے لے اور بنا ہوا مال کسینل کر دے صانع استصناع کی بنیاد پر مستصنع کو آر ڈرکی تعمیل پر مجبور نہیں کرسکتا وغیر ذلک کی منا کا در مختار، فقاوی ہندیہ، وغیرہ کتا بول میں موجو دہیں۔

یو ہقصیلات ہیں جو شامی، در مختار، فقاوی ہندیہ، وغیرہ کتا بول میں موجو دہیں۔

ایک سی یعنی لیٹر آف کریڈٹ (اعتماد کی رسید) حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کی نے اس طرح بینک سے رقم حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کی کا کہون کی واپسی اس طرح بینک سے رقم حاصل کرنے سے رقم حاصل کرنے سے رقم حاصل کرنے کے اس پر سود دینا جائز نہیں ، یہ دوسر سے لفظ میں گویا کہ لون اس طرح بینک سے لون حاصل کرنے کے لئے بھی مال کی کریڈٹ پیش کرکے لون کی واپسی کی ضمانت فرا ہم کرنا ضروری ہوتا ہے، شکل صرف بدلی ہوئی ہے ورنداس کے لون ہونے کی ضمانت فرا ہم کرنا ضروری ہوتا ہے، شکل صرف بدلی ہوئی ہے ورنداس کے لون ہونے

میں کوئی شبہ نہیں، اوراس سلسلہ میں فقہاء کرام کا ضابطہ ہے" پیجوز للمحتاج

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٨ ١٠ كتاب البيوع

الاستقراض بالربح" (الاشباه والنظارَ مع الحموى)

لہٰذا بینک سے قرض لیکر کار و بار کو باقی و جاری رکھنے کے بجائے اپنی ذاتی پو بخی اس میں لگائی جائے۔

الحاصل اس طرح بینک سے رقم لینا درست نہیں، اوراس قرض پر بینک جو کچھ لے گاو ہ سود ہوگا،اس کو اجرۃ العمل قرار دیناد رست نہیں۔

البتہ اگر بینک ایکیپورٹر کے کاغذات کی حفاظت کا معاوضہ اس کو قرار دے یا جورقم ایکیپورٹر بینک سے لے رہاہے اس کی تحصیل کے لئے کسی مخصوص فارم کی خانہ پری ضروری ہو اور اس معہو درقم کو اس مخصوص فارم کی قیمت قرار دیدی جائے جیسا کہ مسلم فنڈ میں رائج ہے، اور جس کے جواز پراتفاق ہے، توان دونوں صورتوں میں گنجائش نکل سکتی ہے، اور بینک کی طرف سے کاٹی گئی رقم پر سود کا اطلاق نہ ہوگا، بلکہ پہلی صورت میں اجرت حفاظت کاغذات اور دوسری صورت میں مخصوص فارم کی قیمت ہوجائے گئے۔

ا یکسپورٹ،امپورٹ میں ایل ہی کی مجبوری کا دوسرارخ:

لیکن سوال نمبر ۴ - کاد وسرارخ ییمجھ میں آتا ہے کہ مشتری نے ادائیگی من کا وکیل ایل سی کھلوا کر بینک کو بنادیا ہے۔ مال کی تر کیل کے بعد کاغذات تر کیل مال بینک کو دکھا کر اعتماد پیدا کرانا چاہتا ہے کہ ہم نے مشتری کو مال ارسال کردیا ہے، لہذا ہمیں مشتری کے کھاتے سے اس مبیع کا ثمن ادا کر دیا جائے، بینک کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ مشتری کو بوقت ضرورت دکھلا یا جاسکے کہ بائع نے مال ارسال کردیا ہے تب ہم نے تمہارے کھاتے سے اس کو من ادا کیا ہے اور کاغذات اے کر من کا کچھ صد بینک مشتری کی طرف سے کھاتے سے اس کو من ادا کیا ہے اور کاغذات نے کر من کا کچھ صد بینک مشتری کی طرف سے وکلا ڈ دیتا ہے لیکن بطور دلالی یارشوت یا کمیشن اس ثمن سے تصور ٹیسی رقم کاٹ لیتا ہے یہ بینک کا ظلم ہے، اس صورت میں بینک سے بائع جور قم لے گاوہ جزء ثمن اور حصہ ثمن قرار پائے گا، اور بینک کی طرف سے وضع کردہ رقم پر سود کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کمیشن یا رشوت یا ذاتی کہیں گے۔

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٩ ١٠ حبيب الفتاري (بنجم)

چونکہ سوال نمبر ۴- کی تصویر غیر واضح ہے اس لئے اس کے دونوں رخ کا حکم بیان

كرديا كياب ـ هذا ماعدى والله اعلم بحقيقة الحال

ا یکسپورٹ، امپورٹ میں بینک سے بی سی حاصل کرنے کا حکم:

جن تاجروں کے لئے مشتری ایل سی نہیں گھولتا ان کویہ سہولت ماسل ہو تی ہے کہ مال کی ترسیل کے بعدا پنے کافذات بینک میں رکھ کر پی سی بیکنگ کریڈٹ ماسل کرلیں، اگریہ سہولت مشتری کی طرف سے بذریعہ بینک بائع کو فراہم کی جاتی ہے تب پی سی کی جیٹیت زبینگی کی ہوگی جومشتری کی طرف سے ہے لہٰذا بینک سے پی سی ماصل کرنا درست ہوگا، اور بینک جو کچھاس پر لے گااس کو سود نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو گیشن، دلالی یار شوت کہا جائے گا۔ جسے بینک ظلمالے رہا ہے۔ اوریہ مشتری کے ذمہ جائے گابائع کے ذمہ نہیں۔

اوراگریسہولت مشری کی طرف سے نہیں بلکہ بائع ازخود اپنے کارو بارکی بقاء واجراء کے لئے عاصل کررہا ہے۔ تب جائز نہیں چونکہ یہ مختاج کی فہرست میں داخل نہیں اور ضابطہ ہے '' یجوز للبحت ایج الاستقراض بالربح" (الاشبالا والنظائر مع الحبوی) اور اس صورت میں اس قرض پردی گئی اضافی رقم سود ہوگی چونکہ بغیر کسی عوض کے یہ رقم دی جارہی ہے۔

ا کیسپورٹر کاارسال کر دہ مال کے کاغذات کو بینک سے فروخت کرنے کا حکم:
ایکسپورٹر کاارسال کر دہ مال کے کاغذات کو فروخت کرنا جائز ہے اور ان کاغذات کی حیثیت چک کی ہے، گویابائع اپنے تمن کی وصولیا بی بینک کے ذمہ کرکے خود کو اپنے کاروبار

کے لئے فارغ کرنا جا ہتا ہے۔

اوراس مئلہ کی ضحیح تصویریہ ہے کہ ایکیپورٹر تر سل مال کے بعد وصولیا بی ثمن جوکہ مشری کے ذمہ دین ہے اپنے ذمہ رکھنے کے بجائے وہ بینک کے ذمہ کرکے اپنے کو فارغ کرلیتا ہے، اور بینک وصول ہونے والے ثمن (دین) کو پینگی اپنی طرف سے ادا کر کے اس ایکیپورٹر بائع کو مکل فارغ کر دیتا ہے، اور ثمن کی وصولیا بی پرحق المحنت کے نام سے وہ کچھرقم کاٹ لیتا بائع کو مکل فارغ کر دیتا ہے، اور ثمن کی وصولیا بی پرحق المحنت کے نام سے وہ کچھرقم کاٹ لیتا

ہے، یہ سود نہیں، بلکہ یہ ق المحنت ہی ہے، یا بینک کا قیش ہے، اورا پھیپورٹر اپنی مرضی سے اپنے ثمن کا کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے، جوحظ ثمن کے مراد ف ہے، اس لئے بائع اس میں عاصی نہ ہوگا۔ اور بینک وصولیا بی دین کے سلسلہ میں ایکسپورٹر کا کفیل ہے، اور یہ معاملہ کفالت کی بنیادوں پرمنطبق ہے۔

"الكفالة هى هم الذمة الى الذمة فى البطالبة وقيل فى الدين وتجوز الكفالة بتسليم البيع وبالديون والاعيان البضبونة الخ" (بنديه: ٣٠/٣،٢٥٢)

امپورٹ شدہ مال کے نقصان کی صورت میں حکومتی تعاون کے حاصل کرنے کا حکم:

امپورٹ شدہ اشاء کے ایکیپورٹ پرحکومت کی طرف سے جوتعاون نقصان کی تلافی کے نام پر فراہم کیا جا تا ہے۔ نام پر فراہم کیا جا تا ہے اس کا حاصل کرنا جائز ہے، اور اس کی وصولیا بی پر بینک جوکیش لیتا ہے۔ یظلم ہے۔

لیکن ایکیپورٹر کے لئے معہود رقم سے کم لیکر باقی کو ساقط کر دینا جائز ہے، چونکہ معہود رقم ایکیپورٹرکاحق ہے، اورا پینے حق کا کچھ حصہ صاحب حق وضع اور معاف کرسکتا ہے۔
ایکسپورٹ ، امپورٹ میں ہر حال میں طے شدہ کرنسی کی ا دائیگی کا حکم:
مبیع کی قیمت جس کرنسی میں طے ہوئی ہے اسی کرنسی کی ادائیگی ضروری ہے، اور بائع کو وہی کرنسی لینی پڑے گی، چاہے اس کی قیمت میں تمی آئی ہو یا زیادتی، لہذا اگر مُن سوڈ الر طے ہے تو مشتری کو سوہی ڈالر دینا ہوگا، اور بائع سوہی ڈالر کا مطالبہ کرسکتا ہے" ولد نظائر کشیدة من کورۃ فی کتب الفقہ، ھنا منا عندی ولعل عند، غیری احسن کشیدۃ من کورۃ فی کتب الفقہ، ھنا منا عندی ولعل عند، غیری احسن

منگینیز وشیرز کی حصہ داری کا حکم ایسی کمپنیاں جومختلف اکائیوں کو جمع کر کے اپنے اصول وضوابط کے مطابق رجسڑ ڈ ہو کر ا کائیوں کے تعارف سے شرعی اصولوں کے مطابق سر مایدکاری اور جائز منافع کی کھیںل کی راہ ہموار کر رہی ہیں ان میں شرکت کے حدود وقیود کی رعابیت کے ساتھ شرکت کرنا جائز ہے، حصہ داری چاہے بانی کی حیثیت سے ہو چاہے رکن کی حیثیت سے، اور حص ترجی ہوں یا برابری کے، چونکہ اکابرین واسلاف کے نزد یک اس انداز کی کمپنیاں سر ماید کاری واجراء حص شرکت کی بنیا دول پر کرتی ہیں، اور عقود شرعیہ میں سے عقد شرکت کے اصول پر منطبق ہوتی ہیں، اور عقد شرکت کی ایک قسم شرکت عنان میں وہ داخل ہے اس لئے اس کے شیئر ذکے فرید نے میں کوئی مضا کتھ نہیں، کہنی میں لگے گئے سر ماید کے اخراج کی صورت میں اساد کی فرودگی سے صاحب حص ا اپنے شیئر زکو فروخت کر کے اپنا سر ماید فارغ کرسکتا ہے، اس طرح فروقگی سے صاحب حص کو اس خرید نے میں اکانہ تصر ون حاصل ہے۔

قرض تمسكات سے انتفاع كاحكم

کمپنیال جہاں تر جی صف اور برابری کے صف کی سندیں جاری کرتی ہیں وہیں قرض تمسکات کی اساد کا اجرا بھی کرتی ہیں قرض تمسکات بھی عام طور سے قابل تباد لہ ہوتے ہیں اور اساد صف کی طرح خرید ہے اور بیچے جاسکتے ہیں البتہ سر مایہ قرض پر کینی ایک طرح خرید ہے اور بیچے جاسکتے ہیں البتہ سر مایہ نے لیا تو اس کا تصدق ضروری ہے، کین سود دینا کینی کا اختیاری عمل ہے جس کا لینا صاحب سر مایہ کے لئے ضروری نہیں ، ایسی صورت میں صرف سود کی رقم پر قابل تبدیلی قرض تمسکات صاحب سر مایہ البتہ قرض تمسکات ہے جس کو گئینی منہ تو سود کا وعدہ کرتی ہے اور منہ فی الواقع خود ادا کرتی ہے، البتہ قرض تمسکات کو صف میں تبدیل کرتے وقت اپنے صف کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض میں تبدیل کرتے وقت اپنے حصص کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض میں تبدیل کرتے وقت اپنے حصص کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض میں تبدیل کرتے وقت اپنے حصص کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض میں تبدیل کرتے وقت اپنے حصص کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض میں تبدیل کرتے وقت اپنے حصص کی جو اضافی قیمت کھینی مقرر کرتی ہے اس میں قرض تمسکات کا اجراء ہی نہیں کیا جا تا ہے بلکہ کپنی اس کی صراحت نہیں کی پیش کش کرتی ہے تا کہ سرمایہ کاران کھی سے محفوظ رہ سکے ، چونکہ سرمایہ کاروں کو قرض تمسکات کی پیش کش کرتی ہے تا کہ سرمایہ کاران کھی ہوتی ہے اس پر حکومت انکم ٹیکس لگاتی ہے لہٰ ذاا گر کئی شخص

نے صرف سود والے صص کی سند تریدی تواس کے سود سے خالی ہونے کی و جہ سے لینے میں کو ئی مضا تھ نہیں، نیزید کئی بھی وقت قرض تمک کوصص میں سرمایہ کارتبدیل کرواسکتا ہے۔ جس میں سود کالین دین نہیں، اوراگر اجباری طور پر صص کے ساتھ قرض تمسکات بھی لینا پڑے تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن نثیں رہنی چاہئے کہ کپنی اساد وصص اور اساد قرض تمسکات الگ الگ جاری کرتی ہے جوشخص صرف سرمایہ صص میں دلچیں رکھتا ہے اس کے لئے اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ اساد صص کو اپنے پاس روک کراساد قرض کو فروخت کردے لیکن اس صورت میں اگر سرمایہ کاریہ کہہ کریا اس نیت سے اساد قرض خرید تا ہے کہ اس پر جھے کو سود نہیں لینا ہے، تو ''الا مور بمقاصد ھا'' کے تحت یہ خریداری درست ہوگی، اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ بینک کے سودی قرضے کی شمولیت کی وجہ سے کیا حصص تجارت کا جواز متا ثریہ ہوگا؟

كاروبارى سود سيمتعلق حضرت تفانوي كافتوي

اس سوال کے جواب کی رہنما ئی حضرت تھا نوی نوراللّٰہ مرقد ہ سے کئے گئے ایک سوال اور دیئیے گئے ایک جواب سے حاصل ہوتی ہے ۔

سوال : کوئی مسلمان کسی ہندو کے پاس سے سی ضرورت کے موقع پر قرض لیتا ہے اوراس سے اپنا بیو پار چلا تا ہے یا کوئی زمین خربیرتا ہے چند دنوں کے بعدوہ قرض مع سودادا کردیتا ہے اورا بنی باقی ماندہ ملکیت کو پاک ملک سمجھتا ہے اور یہ بھی اعتماد رکھتا ہے کہ سود کے دینے سے خود تو گنہگار ہوا مگر اس کی حرمت باقی ماندہ ملک میں سرایت نہیں کرے گئو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے سود دیا ہے لیا تو نہیں اس ملک کا حکم کیا ہے؟ حضرت تھا نوی آنے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا:

الجواب: اس شخص نے جو سمجھاہے و سمجھے ہے (امداد الفتاوی جسر ۷۰۔ ۱۲۹) اسی طرح ایک دوسرے موقع پر جواب میں تحریر فرماتے ہیں اور سود کپنی سے دیا ہے اس میں شرکائ کاسو دیسے انتفاع متحل ہی نہیں۔ (امداد الفتاوی ۳۸ / ۴۹۲) شیئر زلمپنی کی نثر کت کے بارے میں حضرت تھا نوگ کی رائے

یزاسی نوع سے معلق ایک سوال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں: حقیقت شرعیه اس
معاملے کی شرکت ہے، یعنی روپید داخل کرنے والے اس تجارت کے شرکاء ہیں، اور کارکنان
کینی تمام کاروبار میں اس کے وکیل ہیں، اور چونکہ یہ تجارت یعنی بجی تیار کرکے اہل حاجت
کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ اس لئے اس کا نفع وغیرہ بھی حلال ہے، رہاوہ امرخلاف شرع
جواخیر میں لکھا ہے اس عبارت میں کہ بعض اوقات قرضه الی قولہ اصول کرتی ہے سوجس حصہ
دارکو حصد داخل کرتے وقت اس کی اطلاع نہ ہواس نے تو کارکنان کیٹی کوان دوام (یعنی قرض
لینا اور اس پرسو دادا کرنا) پروکیل ہی نہیں بنایا اس لئے کارکنوں کا پیغل اس کی طرف منسوب
نہوگا، اور جن کو اطلاع ہووہ صراحۃ اس کی مما نعت کر دیں گے اس مما نعت پرعمل نہ ہوگا مگر
اس مما نعت سے اس فعل کی طرف نسبت تو نہ ہوگی یہ کلام تو منسوب ہونے اور نہ ہونے
میں ہے لیکن یہ سوال اب بھی باتی ہے کہ کپنی جوسود وصول کرے گی۔ حصے داروں پروہ بھی تو
تقسیم ہوگا تو سود سے یہ حصد دار منتفع ہو سے سواس میں کئی حالتیں ہیں:

(۱) یہ کہ اس کا وقوع لازم تو ہے نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ کپنی کا کسی کے ذرمہ قرض ہی نہ ہو اس لئے سود لینے کی نوبت ہی نہ آئے اور اصل صورت تجارت کپنی کی حلال تھی تو شک سے حرمت کا حکم نہ کریں گے اور تفتیش ایسے امور میں واجب نہیں نہ تفتیش سے ہر شخص کو اس جز سے وقوع یاعدم وقوع معلوم ہوسکتا ہے۔

(۲) یہ کہ بینی نے یہ سود غیر مسلم سے لے لیا ہے تواس میں ' دبوی من الحد بی ''کامسئلہ جاری ہوگا جس کا مختلف فیہ ہونا معلوم ہے اس لئے مبتلی بہ کواس میں نگی نہ ہوگی اور جوسو د کچینی فی دریا ہے اس میں نگی نہ ہوگی اور جوسو د کچینی نے دیا ہے اس میں شرکاء کا سود سے انتفاع محتمل ہے نہیں (امداد الفتاوی: ۴۹۱ – ۴۹۲) اس سوال وجواب سے یہ بات واضح ہوگئی کہ سودی قرض کی شمولیت سے صص تجارت کے منافع کا جواز متاثر نہ ہوگا۔

ڈ پنچرز (قرض تمسکات) حصص قرض کے ذریعہ سرمایہ کاری کا حکم بھی سوال ۲ کے

حبيب الفتاري (پنجم) کتاب البيوع

جواب کے ضمن میں آجکا ہے کہ اگر مقصود صرف تحصیل سود ہوتب تو جائز نہیں ،اورا گر مقصو داس سے نفع اندوزی یا حصص میں تبدیل کرنا ہوتو صراحة یہ کہہ دے کہ مجھے کو اس سے سود نہیں لینا ہے صرف نفع مجھے کو دیا جائے یا اس نیت سے خریدے کہ مجھے سود نہیں چاہئے تب بھی"الا معود محمقا صدها" کے تحت یہ جائز ہوگا یا اس کو صرف سود والے حصص سے تبدیل کردیں ورنہ کہینی سے حاصل شدہ سود وا جب التصدق ہوگا اور نفع اس کے لئے علال ہوگا۔

ا گرکسی کچینی میں صص تجارت حاصل کرنے کی گنجائش نہ ہوتو حصص قرض کو اس نیت سے خریدنا کہ آئندہ اسے صص تجارت میں محول کرلیا جائے اس کا جو اب بھی سوال ۲ کے جواب کے ضمن میں آچکا ہے کہ اس نیت سے صص قرض کو خرید سکتا ہے کہ آئندہ اسے صص تجارت میں تبدیل کر دے البتہ سود نہ لینے کی صراحت کردے یا اس کی نیت کرے پھر بھی اگر سود ملے تواس کو صدقہ کردے۔

سندخصص تجارت كاشرعي حكم

حصص تجارت جن کی باز ارتجارت میں خرید وفر وخت ہوتی ہے اس کی جیثیت صرف سند
یارسید کی ہے بیشر عامال متقوم نہیں لہٰذااس کی بینے وشراء یا قرض لیناد بیناد رست منہوگا البت
عقد حوالہ کی گنجائش ہوگی لیکن اگر اس کی حیثیت عرف عام میں مال جیسی ہوجائے جیسا کہ
کاغذی نوٹ ڈالر وغیرہ کی حیثیت عرف عام میں مال کی ہوگئی ہے تو اس اعتبار سے اس کی
عثیت صرف سندیا رسید کی نہیں رہ جائے گی بلکہ نوٹ وڈالر کا درجہ اور حکم اختیار کر لے گی اس پر
غور کر لہا جائے۔

جو حکم صص تجارت کا ہے وہی حکم اسناد صص قرض اور دیگر اسناد صص کا ہے۔ حصص کے حاصل کرنے کے طریقے اور اس کا شرعی حکم حصص کے حاصل کرنے کے دوطریقے ہیں (۱) اجراء صص کے وقت براہ راست کچپنی سے صص حاصل کئے جائیں۔

(۲) جن لوگوں کے حق میں کمپنی سے صص جاری ہو جکیے ہیں ان سے صص خریدے

حبيب الفتاري (پنجم) هم المبيوع كتاب البيوع

جائیں لیکن صص کے حاصل کرنے کی پہلی صورت عملی طور پر شکل ہے اس لئے عموما ہی ہوتا ہے کہ ما جاس کو خرید لیتا ہے اساد کی بیع وشراء کے لئے بعض جگہول پر کینی کی طرف سے مقرر کر دہ اجازت یافتہ افراد یہ کام انجام دیتے ہیں اور بعض جگہول پر کینی کی طرف سے مقرد کر دہ اجازت یافتہ افراد یہ کام انجام دیتے ہیں اور بعض جگہول پر عمومی سطح پر کچھ افراد اس کام کے لئے از خود اپنی آفس بنا کر بیٹھ جاتے ہی گو کہ ابتداء ان افراد کی حیثیت و کیل فضولی کی ہوتی ہے لیکن ہر شخص کے لئے اس طرح صص کی بیع و شراء آسان ہوتی ہے بائع ان افراد کو اپنا و کیل بنا تا ہے، یہ لوگ مشتری تاش کرتے ہیں اور اس کو فروخت کرواتے ہیں اور اس فروختی کے بعد مشتری کھنی کا قابل اعتماد صاحب صص بن جا تا ہے اس طرح گویا انتہاء کپنی کا بھی اجازت یا فتہ و کیل قرار پا تا ہے اس عمل پر درمیان کا پیشن کے نام پر کچھر قم بھی لیتا ہے جس کی حیثیت اجرۃ العمل و می اس عمل پر درمیان کا پیشن کے نام پر کچھر قم بھی لیتا ہے جس کی حیثیت اجرۃ العمل و می آر ڈر کے فیس کی ہے۔

شراب کی مینی کے صص کی خریداری کا حکم

الیں کپنی جس میں شراب جیسی حرام چیز کی تجارت ہوتی ہے اس کے صص کوئسی مسلمان کے لئے خرید نااوراس سے منتفع ہو ناجائز نہیں چونکہ سلمان کے ق میں شراب مال مباح اور مال متقوم نہیں اگر چھتو ق عقد کے عاقد کی طرف لوٹے کی بنیاد پر اجازت دی جاسکتی ہے مال متقوم نہیں اگر چھتو ق عقد کے عاقد کی طرف لوٹے چونکہ اس میں شراب کی ترویج ہے۔'ھندا لیکن ورع کا تقاضا ہی ہے کہ اجازت نددی جائے چونکہ اس میں شراب کی ترویج ہے۔'ھندا ما فیصلت من کلامہ الفقھاء'

والتُدتعا لِيُاعلم وعلمهاتم واحكم حرره العبدحبيب التُدالقاسمي

## خلاصهٔ اجویه: ایشپپورٹ امپپورٹ

"المضرورات تبيح المعطورات "كے تحت گنجائش نكالى جاسكتى ہے۔رشوت دى جاسكتى ہے درشوت دى جاسكتى ہے درشوت دى جاسكتى ہے درالا گنهگار نہ ہو گالينے والا گنهگار ہوگا۔

(الف) درست ہے۔

(ب) نہیں (ج) بیج استصناع میں دافل ہے۔

۴ (الف) یہ بینک سے سودی قم لینانہیں ہے۔

(ب)نہیں۔

(ج)اجرةالعمل قرارد پاجاسکتا ہے۔

اگر پیسی کی سہولت مشتری کی طرف سے بذر یعہ بینک دی گئی تب اس کی حیثیت زر پینگی کی ہوگی۔

(الف)اوريه بينك سے سودى قرض لينا قرارنہيں پائے گا۔

(ب) سودنہیں اجرۃ العمل ہے۔

کاغذات مال مرسله کی فرونگی عقد حوالہ ہے یہ کاغذات چک کے در جہ میں ہیں، ثمن کی کی اضطراراً ہے لیکن اس کو حط ثمن کے مراد ف قرار دیا جاسکتا ہے، بینک سے ثمن حاصل کرنے کی حیثیت عقد حوالہ یا کفالہ کی ہے۔

حکومت کا تعاون لینا جائز ہے۔

صرف ڈِ الرکی تعداد کااعتبار ہوگاا ورڈالر ہی واجب الا دا ہوگا۔

خلاصهاجو بهمپینیز، شیئرز

شرکت عنان ہے۔

حصص تجارت کےمنافع کا جوا زمتا ثریہ ہوگا۔

حصص قرض سے مقصود اگر صرف تحصیل سو دہوجائز نہیں ورینجائز ہے۔

خرید سکتاہے۔ سندیارسید کی ہے۔

(الف) مال متقوم نہیں الاید کہ عرف عام متقوم کی حیثیت سے قبول کرے پھراس کی مثنہ یہ ڈالرنو پر جیسی ہورا ہے گئ

حیثیت ڈالرنوٹ جیسی ہوجائے گی۔

(الف) بیع خطوظ ائمہ کے مثابہ ہے ۔ (ج)حوالہ کے طور پر مانا جاسکتا ہے۔

حبيب الفتاري (هنجم) كالم البيوع

اگرصرف سندقر اردیا جائے تو درست نہیں ورنہ درست ہے۔ جائز ہے۔ جائز ہے دلال سے خرید وفر وخت درست ہے۔ جائز نہیں اس میں محرمات کی ترویج کی فی الجملہ ہمت افزائی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمیٰ

# حرام پیبول کی د کان سے خریداری کرنے کاحکم

سوال: روز کھانے پینے کی چیزوں کو تومسلمان اور غیر مسلم کی دوکانوں سے خریدنا پڑتا ہے تواگر ہمارا پیبہ حلال ہواوران دکانوں کی چیزیں حرام پیسے سے خریدی گئی ہول تو ہمارا کھانا پینا حرام تو نہیں ہوجاتا؟ کیوں کہ ہم کیسے جانیں گے کئیں دکان کی چیز حلال ہے یا حرام؟ پھر سب کے گھروں میں کھانے پینے کی دعوت ہوتی ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ ان کے رو پیوں کی کمائی حلال ہے یا حرام؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

اس طرح کی چیزوں میں او ہام وخیالات کو زیادہ دخیل نہیں بنانا چاہئے اگر شواہدو دلائل سے یقینی طور پرکسی دوکان کے سامان یا کسی کی کمائی کا حرام ہونا معلوم ہوتواس سے پر تیز کرنا ضروری ہے، باقی ہر دوکان کے سامان کی تحقیق ہر مسلمان کے ذمہ نہیں، لہٰذااس دکان سے خرید کرکھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے بیہال دعوت ہواور یہ معلوم ہوکہ اس کی پوری کمائی حرام ہے تواس کے بیہال دعوت کھانے سے احتراز کرنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب محردہ العبد حبیب اللہ القاسمی میں المیں اللہ القاسمی حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی میں کے درہ العبد حبیب اللہ القاسمی میں کے درہ العبد حبیب اللہ القاسمی کے سے احتراز کرنا ہے۔

# قیمت کم کراکے خریدنا کیسا ہے؟

سوال: زیدو بکریجیخاورخرید نے والے ہیں ، دستور کے مطابق سود و لین دین عموماً ادھار ہی ہوتا ہے لیکن سود ا ہموجا تا ہے۔ ایک سود ہے میں بکرکو پیپول کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ زید سے کہتا ہے کہ نقد کا چھوٹ لیکر ہم کو آپ ادائیگ کر دیں ، ایسی صورت میں نقد دینے کی وجہ سے جوفائدہ ہموتا ہے وہ سود ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

زید کا بکرسے چھوٹ کی صورت میں فائدہ اٹھانا یہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے متراد ف ہے، شرعاً بائع (بیجنے والے) کوحط ثمن (قیمت میں کمی) کاحق ہے ابنی رضا سے ادائیگی ثمن کے وقت جتنا دل چاہے کم کر دے اوراس صورت میں کم کی ہوئی رقم کا ستعمال جائز ہوگا۔

کا استعمال جائز ہوگا۔

حردہ العبد حبیب اللہ القاسمی محردہ العبد حبیب اللہ القاسمی میں کمی کی موثورہ العبد حبیب اللہ القاسمی میں کمیں کمیں کمیں کمیں کی ہوئی رقم کا ستعمال جائز ہوگا۔

مشترك فرم كى خريد وفر وخت كاحكم

سوال : ایک فرم دوشخص کی شراکت میں چل رہی ہے، اس فرم میں منڈی کے دستور کے مطابق بازارسے ادھار مال خریدالیکن بیچنے والے کو پیسہ کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ اس کا فائد ہ یعنی نقد کی چھوٹ کیئر ہم کو باقی پیسہ دے دیاجائے، کیکن شرکت والی فرم میں اتنا پیسہ نہیں کہ نقد کا چھوٹ دیکر پیسہ دے دیاجائے لیکن اسی فرم کے ایک پارٹنر نے اس بل کی ادائیگی نقد چھوٹ کیکر ادا کر دی اور شرکت والی فرم معینہ مدت کے بعد اس پارٹنر کو پورے بل کی ادائیگی کرے گی، مہر بانی ہوگی کہ واضح کریں کہ جوایک پارٹنر کو نقد پیسہ دینے پر جو فائد ہ ہو وہ مود ہے یا نفع ؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

ا گرفرم سے بل کی ادائیگی ہوتب تو قدرے گنجائش ہے، جیسا کہ جواب(۱) میں آچکا ہے

حبيب الفتاري (بنجم) هم البيوع

اورا گرصرف پارٹنرادا کرتاہے تب اس کا حکم وہ ہے جوجواب (۲) میں آچکا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی

# جاندار کی شکل کے گھلونے اور تصویر بنے ہوئے کپڑے کی خرید

## وفروخت کرنا کیساہے؟

سوال: بطور کھلونار بڑ، پلاسٹک کی بنی ہوئی گڑیا، چڑیا وغیرہ کا فروخت کرنا یا بچول کو بہلانے کے لئے خرید دینا یا شادی وغیرہ کے موقع پر اس طرح کی چیزوں کا بطور تحفہ دینالینا درست ہے یا نہیں؟ نیز گھرول میں عورتیں شادی وغیرہ کے موقع پر خود اپنے ہاتھ سے کپڑے پر خوبصورتی کے لئے جاندار چڑیا کی شکل اکثر بناتی میں، تکیہ اور چادر پر یہ چیزیں زیادہ بائی جاتی ہاں کا دیا ہے جیزیں

## الجواب: حامدًا ومصليًا

# زنده مرغ کی خریدوفروخت کاحکم

سوال: آج کل جورواج پل پڑا ہے کہ مرغ کو زندہ ہی حالت میں پیچے اور خریدتے ہیں اس طرح کی خریداری ازروئے شرع مباح ہے یا حرام؟ اگر ناجا بڑا ورحرام ہے تو کیوں؟ کیااس مسلہ میں قرآن وسنت یا کتب فقہ میں کوئی صراحت موجود ہے؟ کیااس طرح پیخا خرید نااور کھانا سبحرام ہے؟ کیااس سلسلہ میں کوئی واضح شرعی ضابطہ موجود ہے کہ کون سی چیزس طرح اورکس پیما نے سے پیچی جائے؟ براہ کرم صاف فصل واضح و مدل جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب: حامدًا و مصلیًا

(۱) شرائط بیج پس ایک شرط مبیع کا معلوم اور متعین بونا ہے، عالمگری پس ہے:
ومنها ان یکون المبیع معلوماً والشہن معلوماً علماً بمنع من المهنازعة
فبیع المجھول جھالة تفصی المبها غیر صحیح الح (عالمگیری جسس) لہذا
مسله لمذکوره بین اگرزنده مرغ کی بیج بین زنده مرغ کے ساتھاس کے گوشت بی کو بیج قرارد یا
مسله لمذکوره بین اگرزنده مرغ ہوگا جو کہ معلوم و متعین ہے لہذا اس مرغ کی بیج جائز
ودرست بوگی نیز مرغ کو اس طرح بیچنا اور خریدنا عرف عام بوگیا ہے اس کے عرف عام
ہونے کی وجہ سے باہم مزاع کا کوئی اندیشہ نیں ہے، اس لئے بیئے صحیح ودرست ہوگی، شامی
میں ہے ما لحدیث الاسواق لا نہا ای العادة دلالة علی الجواز فیما وقعت
عادات الناس فی الاسواق لا نہا ای العادة دلالة علی الجواز فیما وقعت
عادات الناس فی الاسواق لا نہا ای العادة دلالة علی الجواز فیما وقعت
علیه للحدیث لان العرف انما صار جمّةً بالنص وهو قوله ﷺ ما رآئا
المؤمنون حسنًا فہو عند الله حسن شامی جس من الما وهکذا فی احسن
الفتاوی ج س ۱۸ ص ۲۵)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

# بإرشرشب في مختلف شكلين

سوال : عاجی مختارا حمد صاحب نے ز<u>ووا</u>ءِ میں جمبئی میں ایک دوکان ایبے نام خریدی ، پھراسی د کان میں حاجی طیار احمد صاحب کے ساتھ نصفا نصف معاملہ پر کارو بار بتجارت چکتی رہی،حتی کہ هر199ء میں حاجی مختاراحمد صاحب کاا نتقال ہوگیا شرکت بدستور سابق اپنی شرط پر برقر ارر ہی ۔اسی کے بعد حاجی طیار احمد صاحب کے ساتھ حاجی مختار احمد کی جگہ پران کےصاحبزاد ہےعبدالحفیظ صاحب تجارت میں شریک ہو گئے اور کارو باردیکھنے لگے۔ پھر 1998ء میں ماجی طیار احمد کاانتقال ہوگیا تو ان کے دو بیٹے اعجاز احمد اورتبریز احمد نے عبدالحفیظ کے ساتھ شرکت کو بنایا، پھر 1999ء میں تبریز احمدگھرپر آگئے اور هیتی باڑی دیکھنے لگے اوران کے بھائی اعجا زاحمدا ورعبدالحفیظ نے دو کان کوسنبھالا۔وا قعہ یہ ہے کہ جاجی طیار احمد کے زمانہ میں دو کان بہت خستہ حال میں ہوگئی تھی حتی کہ ان کے ا نتقال کے وقت مقروض رہی کیکن اعجاز احمدا ورعبدالحفیظ نے بڑی محنت ومشقت او رجد و جہد سے اس وکان سے تما کرسار ہے قرضوں کو ادا کیا اور تجارت کو فروغ دیا، الحمد ملٰداس وقت کارو باراور دوکان کا حال بہت اچھا ہے اور شرکت بھر بحالہ آج تک برقرار ہے۔ اعجاز احمد اورعبدالحفیظ کو ساتھ ساتھ کارو بار نیز تبریز احمد اور دیگر بھائی کوفییتی دیکھتے ہوئے تقریباًا سال ہو گئے ۔

اب دریافت طلب امریه ہے کہ اعجاز احمدا ورعبدالحفیظ صاحب نے دوکان کو بنادیا،اگر یوں کہا جائے تو سے ،تو کیاایسی حالت یوں کہا جائے تو سے جانہ ہوگا، کہ اس وقت دوکان انہیں حضرات کا ثمرہ ہے،تو کیاایسی حالت میں ان کے دوسرے بھائی برابر کے حقدار ہول گے؟ یاصر ف اعجاز احمداور عبدالحفیظ حقدار ہول گے؟ اگر دوسرے بھائی برابر کے شریک ہوکر حصہ لے لیس تو اعجاز احمد وغیرہ کو اپنی استے دن کی محنت کا کیا ثمرہ ملے گا؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

واجی مختارا حمد صاحب کے وصال کے بعد حاجی طیارا حمد کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی شرعاً وہ متم ہوگئی، شریکین میں سے کسی ایک کے انتقال کی وجہ سے شرکت باطل ہوجاتی ہے، پھراگر حجد یدعہد کے ساتھ کاروبار شروع کیا تو نئی پارٹنرشپ قائم ہوگی۔ حاجی طیار احمد کے وصال کے بعد شرکت پھر ختم ہوگئی، پھراگر از سرنو معاملہ کے تخت حاجی طیار احمد کے بچوں کے ساتھ حاجی مختارا حمد کے بچوں نے کاروبار کو شروع کیا تو پھر نئی پارٹنرشپ قائم ہوگی۔ اب حب معاملہ اور معاہدہ کاروبار کی تقسیم ہوگی۔ اعجاز احمد نے اگر آپسی مثورہ کے تخت تبریز احمد ودیگر معاملہ اور معاہدہ کاروبار کی تقسیم ہوگی۔ اعجاز احمد نے اگر آپسی مثورہ کے تخت تبریز احمد ودیگر اعجاز احمد بیا تو جس طرح گھر پرموجو دیچیزوں میں اعجاز احمد برابر کے حقد اربین اسی طرح اعجاز احمد نے باپ کے ترکہ سے جو کچھ کمایا ہے اس میں گھر پرر ہنے والے بھائی برابر کے حقد اربین سے بوری منا سبت ہوان کو بیچ میں ڈال کر اس مسلہ کومل کر ایس اور اس کے مطابق ممل کریں تاکہ بھائیوں میں مجب برقر ارد ہے کسی قسم کا انتظار نہ ہو۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

# شریک مشتری کاشریک بائع کومن ادا کرنا کیساہے؟

سوال: زیداورعمر دونوں نے مکر ملیٹیا میں ایک نئی گاڑی خریدی ،جس میں زید نے
پہلے ۳۹۳۲رو پیئے ڈپوزٹ میں جمع کردیااور گاڑی کوعمر کے نام کردیا، پھر دونوں نے مل
کراستعمال کیااور ہرمہینہ کا جوخرچ آتا زیدعمر مل کر برداشت کرتے رہے ۔ پھر زید کوکسی وجہ
سے گھر آنا تھا تو عمر سے کہا کہ گاڑی تم لے لو مجھے صرف وہی ۳۹۴۲رو پیئے جو میرے لگے
تھے واپس کر دو،عمر نے واپس کرنے کا اقرار کرلیا، اب گھر آنے کے بعد جب بذریعہ فون
وغیرہ بات کی تو عمر کہدر ہاہے کہ سب چورمور برابر ہوگیا، اب کیسا پیسے، دریافت طلب امریہ ہے کہ
کیا شرعاً زیرکو مطلوبہ رقم کا استحقاق حاصل ہے یا نہیں ۔ بینوا تو جروا

## الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مذکورہ میں زید بائع اور عمر مشتری ہے اور مشتری پر مبیع کی قیمت ادا کر نالازم ہوتا ہے، عالمگیری میں ہے من باع سلعة بشہن قیل للمشتری احفع الشهن اولا" (عالمگیری جس ص ۱۹ بدایہ جس ص ۱۳) لہذا عمر پر گاڑی کی قیمت ۱۹۳۲ روپئے ادا کر نالازم اور ضروری ہے فاص کر جبکہ عمر نے مذکورہ قیمت ادا کر نے کا اقرار بھی کیا ہے۔ المہوء یو دن باقر اور کالہذا قیمت کی ادائیگی کے بغیر وہ شرعاً گاڑی کا مالک نہیں ہوگا۔ حاصل کلام یہ کہ زید مطلوبرقم کا مستحق ہے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

# دوسرے فرقول کی تالیفات کا بیجنا کیساہے؟

سوال : ایسے علماء واہل فکر جن کی نظر وفکر علماء دیو بندومسلک دیو بندیت سے یکسر مختلف ہے ،مثلا ابوالا علی مودودی، احمد رضا خان بریلوی، وجدید علماء غیر مقلدین وغیرہ۔ان کی تصنیفات و تالیفات ا بینے کتب خانہ میں رکھنا کیسا ہے؟ اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ایا یہ اس کی اشاعت و فروغ میں داخل ہے یا نہیں؟ برائی مہر بانی جواب سے نواز کرمشکور ہول۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

فرقہ ضالہ کی تصنیفات و تالیفات کی اشاعت ضلالت کی اشاعت کے متراد ون ہے، بدایت و صراط سنقیم سے ہٹ کرراہ ضلالت کو اختیار کرنا یااس پرکسی کو ڈالنا یہ بھی ضلالت ہے، ایسی کتابول میں اپنے پیسے کو ہر باد کرنا ہے اوراس کو پڑھنا اپنے عقیدہ اور وقت کو ہرباد کرنا ہے۔ اگر کوئی فلط بات دل میں بیٹھ گئی اور موت تک نہیں نکل سکی تو سوء فاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کتبخانہ میں رکھ کر فروخت کرنے سے بھی پر ہیز کرنا چا ہئے، لیکن اگر کوئی فروخت کرتا تو مضامین ضالہ کی اشاعت کی نیت نہ کرے۔ نظیری والحدال اختلط بالحد احمد مضامین ضالہ کی اشاعت کی نیت نہ کرے۔ نظیری والحدال اختلط بالحد احمد

حبيب الفتاري (پنجم) هم الميوع كتاب البيوع

كالخبر والفارة تقع فى السبن والعجين فلا بأس ببيعه اذا بين ما لم يغلب عليه او استوياكنا فى محيط السرخسى (عالم گيرى ج٣٥ ال١١) فقط والله تعالى اعلم بالصواب مرد والعبر عبيب الله القاسى

مشترک مال بیچ کر پوراایک شریک نے ہی رکھ لیا بحیاحکم ہے؟

سوال: دوفریقین کے درمیان تین گھھ و دھورزین قائم ہے جو کدد وفریقوں کے درمیان آدھ آدھے دھے دولی اول میں چار بھائی ہیں شاہد، راشد، خالد، زاہد فریق درمیان آدھے آدھے کا حصہ ہے ۔ فریق اول میں چار بھائی ہیں شاہد، راشد، خالد، زاہد فریق فانی زید کا فلی میں میں میں میں میں میں بیٹا بھرا کا انتقال ہوگا، کچھ عرصہ بعد پوتا عمر کی بوتا ہے ۔ اتفاق سے باپ کی موجود کی میں بیٹا بھرا کا انتقال ہوگا، کچھ عرصہ بعد پوتا عمر کی موجود کی میں دادازید کا انتقال ہوگا، پوتا عمر کی موجود کی میں دادازید کا انتقال ہوگا، پوتا عمر کی فرون کی میں دادازید کا انتقال ہوگا۔ پوتا عمر کی فرون ایک تیسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کردیا، اب جبکہ معلوم ہوا فریق اول کے وارثان نے باربارزیمن چھوڑ نے کے لئے فرید نے والشخص نامین نہ چھوڑ نے پر مصر دہا، خرید نے والشخص نامین نہ چھوڑ نے پر مصر دہا، چونکہ یہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور جبکہ اس تیسرے آدمی کو جوکہ فریدا ہے اس کو فریان اول کا حصد دار ہونا معلوم ہے ۔ تو کیا حصد دار مونا میں کی زیمن لینا جائز ہے؟ مندر جہ بالا مسئلہ کی وضاحت فرما کرفریات اول کے وارثان کی پریشانی کو دور کریں ۔ کرم ہوگا۔

فريقين

فریلت اول شاہد، راشد، خالد، زاہد زید (باپ) بکر (بیٹا) عمر (پوتا) نوٹ زید کی موجود گی میں بیٹا بکر کاانتقال ہوگیا۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

شرعی اعتبار سے جس فریات کا جو حصہ بنتا ہے وہ فریات اپنے حصہ کا ما لک ہے۔ مملوکہ شی میں ما لک کی اجازت کے بغیر غیر ما لک کا مالکا نہ تصرف غلط و نا قابل قبول ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں عمر کا تصرف شاہد براد ران کی مملوکہ چیز میں غلط و نا جائز ہے اس پر لازم پر ہے کہ وہ حصہ جس کا ہے اس کو واپس کرد ہے اور مشتری خریدار پر بھی لازم ہے کہ عمر سے اتنا ببیہ واپس لیکر شاہد براد ران کا حصہ واپس کرے ورنہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس غلط حرکت کی سن انجمالتنی ہوگی۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

00000

## كتابالهبة

# شی موہوب کالوٹانا جائزہے یا نہیں؟

سوال: مندرجہ ذیل سطرول میں واقعات کا اقتباس ہے شریعت کی روشنی میں جواب عنابیت فرمائیں گے۔زیدوعمر د و برا در حقیقی ہیں عابدہ ان دونوں کی حقیقی بہن ہے ان متینول کے والد کانام بکر تھا بکر کے انتقال کے چندروز بعدمسماۃ عابدہ نے جوبلا جبروا کراہ بخوشی ورضا مندی زید سے کہا کہتم لوگ موروتی جائدا د کا خارج داخل ایبے نام کرالو کچھ مدت گذرجانے کے بعد عابدہ کہتی ہے کہ میراحق دے دوزید کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کوو ہ از روئے شریعت حل کرنا جا ہتا ہے اورمسئلہ استفتاء کا آ کھڑا ہوا وہ یہ کہ فرد اپنی چیزیا ملکیت کسی کو دے دے اوراس ملکیت میں انتہائی تبدیلی بھی ہوجائے وہ یانے والااس جائدا د کو ایناسمجھنے لگا اومجھتا رہااوراس میں اضافہ اورا فزائش کا کو شال رہاا ب عابدہ کی نیت میں فتورا ورجا ئداد کی واپسی کی خواہش شریعت کی نگاہ میں کہاں تک قابل غور قابل قدر ہے۔ ایک بات اورقا بل لحاظ ہے وہ یہ کہ زید کے کوئی اولاد نہیں ہے اس کے پاس جائداد منقولہ وغیرمنقولہ بھی ہے و واپنی مندرجہ بالاجائداد کو ایک دینی ادارہ کے نام حوالہ کرنا جا ہتا ہے وہ (زید) حصکثی کے س تناسب کو اختیار کرے کہ آخرت میں مواخذہ سے بچے جائے اور دنیا سے سفر بھی خوبصورتی سے ہوجائے اور ساتھ ہی کسی کی حق تلفی بھی مذہو۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ہبہ مثاع کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ شی موہوب مقبوض ہو مقسوم ہو غیر موہوب سے متمیز ہو

وفيهاً ان يكون الموهوب مقبوضاً حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا

حبيب الفتاري (هنجم) كتاب الهبة

يكون مفصلا ولا مشغولا بغير الموهوب الخ (الفتاوئ الهنديه ج٣ ص٣٧)(١)

قبل القسيم شي مقسوم كي مهدكومهد مثاع كهته بين اور مهد مثاع جائز نهين ههة المهشاع فيها يجتبه للقسمة لا تجوز سواء كانت من شريكه أو من غير شريكه الخ (عالمگيري ج٣ ص ٢٨) (٢)

زین شی مقسوم ہے لہذا اگر عابدہ نے اپنے حق کو الگ کر کے ممتاز بنا کر اس پر بھائیوں کا قبضہ کرادیا اس طور پر کہ داخل خارج بھی کروادیا تواس صورت میں ہبہتام ہوگیا اب عابدہ کورجوع کا حق نہیں۔ (کذافی الفتاوی العالمگیری (۳) ج م ص ۳۸۵) طیس که حق الرجوع بعد المتسلیمہ فی ذی دہم محرمہ وہما سواء ذالك لهٔ حق الرجوع بعد المتسلیمہ فی ذی دہم محرمہ وہما سواء ذالك لهٔ حق الرجوع باور اگر عابدہ سے صرف زبانی ہبہ کیا تھاتقیم کروا کر داخل خارج کرا کے بھائیوں کا قبضہ نہیں کروایا تواب عابدہ رجوع کرگئی ہے اور بھائیوں کو اس کا حق دینا ہوگا۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمی

## التعطيسق والتخريسج

- (۱) (الفتاويٰ الهندية ج:۴٩ص: ٣٧٣ قديم رشيديه) \_
  - (۲) (الهنديدج: ۴، ص:۸ سے قدیم رشدیه)۔
  - (٣) (الهنديهج: ٣٨٥: ٣٨٥ قد يم رشديه)\_

## هبه کی ایک ناقص صورت

سوال: ایک شخص مسمّٰی یار محمد خال جن کی بیوی وایک لڑکی وایک بھتیجہ اور ایک دوسرے بھتیجہ کے دولڑ کے موجو دبیں ، یار محمد خال اپنی کل جائداد پر قابض ہیں ان کی لڑکی اپنی سسسرال میں رہتی ہے، یار محمد خال اپنے بھتیجوں کو اپنی متر وکہ جائداد کی وراثت سے

محروم کرنے کی نیت سے اپنی کل جائداد نمائشی بیج نامہ کے ذریعہ لڑکی کے نام اور مختار نامہ کے ذریعہ لڑکی کے نام اور مختار نامہ کے ذریعہ داماد کو کردیا ہے گو کہ خود جائداد پر قابض ہیں، کیا اس فعل سے یار محمد کی جائداد کے مالک شرعاً لڑکی و داماد ہو جائیں گے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

یار محد خال اپنی چیز کے مالک ہیں اپنی زندگی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، ورا پہت شرعی موت (۲) کے بعد جاری ہوتی ہے زندگی میں نہیں، لہذالو کی اور داماد کو اگر اپنی زمین دیدی ہے تو وہ مالک ہو گئے اور آئندہ بھی مالک رہیں گے، لیکن سوال کا یہ جملہ کہ خود جائداد پر قابض ہیں یہ بتلار ہا ہے کہ ہمبہ نہیں کیا، اس لئے لو کی اور داماد کے ملک میں داخل ہونے کے کوئی معنی نہیں ایک طرف یہ ہے کہ بیج نامہ مختار نامہ کردیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بیج نامہ مختار نامہ کردیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ خود قابض ہیں سمجھ میں نہیں آتا اس لئے معاملہ کو واضح انداز میں لکھنے کی ضرورت ہے۔(۱)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

## التحليسق والتخريسج

- (۱) رجل له ابن وابنة أراد أن يهب لهما شيئاً ويفصل أحدهما على الآخر، فى الهندية، أجمعوا على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على البعض، إذا لعريقصد الإضرار. (فتاوى قاضى خان على هامش الهنديه ج:۳، ص:۲۷۹). رشيديه وهكذا في هنديه ج:۳، ص:۳۹۱. كراچى).
- (۲) وقال مشایخ بلخ الإرث یثبت بعد موت البورث. (البحر الرائق ج:۸، ص: ۲۸۸. سعید).

والقبض لابد منه لثبوت الملك. (الهدايه ج: ۴،۳: ۲۸۳).

# كيابهبك ثبوت كے لئے رجسر كى ضرورى ہے؟

سوال: میں اپنے مامول مرزاا خلاق احمد مرحوم کی خواہش پرمؤرخہ ۲۲ مارچ

کی کو ملم پٹی ان کے پاس عاضر ہوااوراسی دن سگھر کے ایک فرد کی حیثیت سے مع ہوی

بود ال کر گھر کی تمام چیزوں پر مجھ کو مالاند حق دیدیا اوراس عدتک کدا گر جا نداد کے نفع سے

پرڈال کر گھر کی تمام چیزوں پر مجھ کو مالاند حق دیدیا اوراس عدتک کدا گر جا نداد کے نفع سے

کوئی چیزان کے ذریعہ آتی تو پہلی ملاقات میں مجھے دیتے اسی طرح سے پندرہ سال کاعرصہ
گذرا۔ اوا خرد سمیر ۲۰ میں اچا نک تین چارروز کی مختصرسی علالت کے بعدانتقال فر ما گئے، وہ

جا ندادان کی حیات میں میرے قبضہ وتصرف میں دہی اور ہر طرح کا مالا نہ تصرف مجھے عاصل

رہا، جب بھی ماموں مرحوم کی جانداد کی کئی چیز کی خرید وفر وخت کا معاملہ پیش آتا تو مجھے سے

پوچھے بغیر اس میں کئی قسم کا تصرف خود نہ کرتے اور کہتے بھی تھے کہ اس کے ذمہ دار نیم احمد

بیں، میری ممانی صاحبہ اور بہن بہنوئی بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ تہمارے مامول نے تو

بین، میری ممانی صاحبہ اور بہن بہنوئی بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ تہمارے مامول نے تو
فرمائیں۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقد برصحت سوال درصورت اقر اروشهادت ہبہ شرعاً قابل اعتبار ہے،البنۃ قانوناً بتحمیل قبضہ کے لئے رجسڑی وغیرہ ضروری ہے۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) الإقرار هو في عرف أهل الشرع عبار عن خبرٍ يوجب شيئًا على المخبر وهو من أقوى أدلة الصدق. لأن العاقل لا يميل إنى الكذب إلا ما يتعلق به النفع فإذا

تعلق به الضرر لا يأتى به وفى التحفة الإقرار حجة. (الفتاوى التاتارخانية ج: ١٠٠ ص: ٣). زكرياً.

- (٢) والقبض لابد منه لثبوت الملك. (هداية ج:٣٠٠- ١٢٠٠ عهانوي).
- (٣) وحاصله: أن التخلية قبض حكماً لومع القدرة عليه بلا كلفةٍ لكن ذلك يختلف ذلك بخسب حال المبيع وفي نحو دارٍ فالقدرة على إغلاقها قبض. (شامى ج: ٤٠٠: ١٠٠. كتاب البيوع زكريا).

# زندگی میں اپنی جائداد کاکسی کو ما لک بنانے کاحکم

سوال: زید کے پاس کچھا پنی زمین ہے جو وراثت میں ملی ہے اور کچھز مین اس کی بیوی کو باپ کی وراثت میں ملی ہے، بیوی نے اس زمین کو اپنے شوہر زید کو ہبہ کردیا، زید نے اپنی زمین اپنے بھتیج کو دیدی اور وہ زمین جو اس کی بیوی نے ہبہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ تحریر لکھ دول کہ جب تک میری پیجیاں زندہ رمیں گی اس زمین کی مالک وہ ہول گی ان کے مرنے کے بعد وہ زمین میر سے جی تیوں کی ملک ہو جائے گی۔ فقط اب سوال طلب امریہ ہے کہ کیایہ صورت ہبہ کی درست ہے؟ اور ان کے انتقال کے بعد وہ زمین جی تیجوں کی ہوجائے گی۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں زید کا اپنی بیکیوں کو اس زمین کا ما لک بنادینا ہمبہ ہے اور ایسا کرنا درست ہے۔ ان بیکیوں کے مرنے کے بعد ورثاء اس زمین کے ما لک ہو نگے بھتیج اس کے حقد ارنہیں ہول گے۔ بعد تیرط باطل ہے۔ وجاز المعنزی للمعمر له ولود ثقه لمطلان المشرط (الدر المخارعلی ہامش مرد المحتارج میں ۲۰۰۰) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حرد والعبر عبیب اللہ القاسی مرد والعبر عبیب اللہ القاسی



(۱) الدر البختار مع الشاهي ج: ٥ص: ٢٠٠. كراچي. حاشية الشرنبلاني على در ر الحكام شرح غرر الأحكام ج: ٢ص: ٢٢٥. قديم. تبيين الحقائق ج: ٥ص: ٩٣. بيروت.

00000

## كتابالاجارة

# شريك كے لئے اجرت لينے كاحكم

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ

پانچ بھائی اختلاطی زندگی گذار رہے تھے بعدہ دامن اتفاق ہاتھوں سے چھوٹ گیا نوبت یہاں تک بہونچ گئی کہ مکان اور زراعت اور دوکان اور دیگر ذرائع آمدنی کاانقیام ہوگیالیکن ایک دوکان جو بمبئی میں ہے اس کا نفع جملہ بھائیوں پر مساویاً تقسیم ہوتا ہے ایک بھائی جو کہ دوکان پر مہاویاً تقسیم ہوتا ہے ایک بھائی جو کہ دوکان پر ماخری دینے کے باعث تخواہ بھی لیتا ہے تو آیا اس کا نخواہ لینا درست ہے یا نہیں۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

کسی شریک کے لئے مشترک عمل کی اجرت لینے کا جواز نہیں۔ ( کذا فی تنقیح الفتاویٰ الحامدیہج ۴ ص ۱۰۳)(۱)

مطلب لا أجر للشريك بعبله فى المشترك (سئل) فيما اذا استاجر زيد شريكه عمرا فى فلاحة معلومة بأجرة معلومة على ان يعمل فيها العمل المعهود فعمل عمر فى الفلاحة العمل المعهود وقال يطالب زيدًا بأجرة عمله فهل لا اجرة له (الجواب) لا اجر للشريك بجعله فى المشترك فى الكنز وغيرة تحت قوله ولو استاجرة لحمل طعام منها فلا اجر له.

فقط والتُدتعالىٰ اعلم بالصواب حرر هالعبدحبيب التُدالقاسميَ وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا على العبل فى شيئ هو فيه شريكه نحو ما إذا كان بين اثنين طعام فاستأجر أحدهما صاحبه على أن يعبل نصيبه إلى معلوم و الطعام غير مصوم فحبل الطعام كله. إلى قوله لا تجوز هذه الاجارة عند اصحابنا وإذا حمل لا أجر له. بدائع الصنائع جسسسة ذكريا

ولا أجر لأحد هما على صاحبه عندناً .... إلا أنه التض الربع بعمله فلامستحق الأجر. بدائع الصنائع جه ص١٠٠ زكرياً

وإن عمل أحدهما ولع يعمل الأحد بعدر أو بغير عدر صار كعملها معًا (كذا في المضمرات) ولو شرطا كل الربع لا حد هما فأنه لا يجوز الهندية: ج١ ص٣١٩ زكريا

## ادصيا پرجانورد پينے کی ایک صورت

سوال: زید نے اپنی بھینس خصی، بکری، وغیرہ فالد کو اس شرط پر دیا کہتم اسے پرورش کرو جبکہ دیتے وقت بھینس کی قیمت مثلاً ۱۰۰۰رو پریہ ہے جب بھی فروخت کیا جائ تو زید اور خالد ۱۰۰۰رو پریہ با تفاق رائے جو پہلے سے طے تھی گھٹا لیننے کے بعد زید لے لے اور نفع میں دونوں شریک ہو جائیں تو آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو جواز کی کیا صورت ہو گی؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

اس صورت میں غرر ہے اس کے بجائے یہ کرلیں کہ نصف جانور زید فالد کے ہاتھ فروخت کرد ہے اور قیمت معاف کرد ہے اس صورت میں فالدنصف کا شریک ہوجائے گا اس کے بعد ہر جزء (دودھ، بکری بھینس، بچہ) میں تنصیف ہوجائے گی یا پھر زید فالد سے ماہانہ یا سالاندا جرت طے کرلے فالدو ہا جرت لیتارہے اور ملکیت مکل زید ہی کی رہے اور فالد

حبيب الفتاري (پنجم) \_\_\_\_\_ كتاب الاجارة

اجیر کی حیثیت سے کام کرتا ہے کیکن اس صورت میں شرکت نہیں ہو سکے گی۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حرر ہالعبد عبیب اللہ القاسی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) دفع رجل بقرة على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسبن يبينهما أنصاناً، فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة أجر قيامه وقيمة علفه. (الهندية جم صهم قديم رشيديه.

(۱) أعطى بقرة على أن يكون اللبن والسبن ينهبا، قال التركة فاسدة وكذلك لو قال لبنها وما يحدث من ضرعها لك وتعاهد و علفها عليك فهى فاسدة. الفتاوى التاتارخانية ج،ص٥٠٥ زكريا

دفع بقرته إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسبن ينهما أنصاناً، فالإجارة فاسدة بالفتاوى البزازية ج١١ص١٦ جديد زكريا مع الهندية وهكذا فتاوى قاضيغان مع الهندية جديد ج٨ص١٠١ زكرياً وهكذا في الهندية قديم ج٣ص٥٩٩ رشيديه.

# كنٹراك پرٹيکسی چلانے کاحکم

سوال: میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ میں جوٹیکسی چلاتا ہوں ساٹھ رو پیدروز گنٹراک کا دیتا ہوں تقریباً پانچ سال سے بہی معمول ہے اس کے بالمقابل بینک نئی ٹیکسی دیتا ہے اور اس کو یعنی بینک کو روز پچاس رو پئے دینا پڑتا ہے پھر تین سال بعد گاڑی یعنی ٹیکسی خود کی ہوجاتی ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

کنٹراک پرٹیکسی لیکر چلانا جائز ہے اسی طرح اس گاڑی کو بھی لینا جائز ہے جس میں

حبيب الفتاري (پنجم) مي العجارة

پچاس رو ببیه یومیه قسطاوراس کی قیمت ادا کی جاتی ہے بشرطیکه سود نه دینا پڑتا ہو۔ فقط والله تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد عبیب الله القاسی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها. (الهداية مع الدراية جعص المستأجر متى تسعق) مكتبه عهانوى

ولرب الدار والأرض طلب الأجركل يومر..... وإذا عمل في بيت البستأجر ولم يفرغ من العمل لايستحق شيعًا من الآجر الخ. الهندية جسس المستذكريا وهكذا في تبيين الحقائق جه ص١٠٠ مكتبه امداديه ملتان

رجل باق على أنه بالنقد بكذا و إلى شهر بكذا وإلى شهر ين بكذا لم يجزد (الفتاوى الهندية جعص ١٠٠٠ رشيدية

ويجوز البيع ثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا. (الهداية ج٣ ص٢١) مكتبه عهانوي

وللموجر طلب الأجر والأرض كل يوم وللدبة كل مرحلة. (الدرالمختار مع شامي جهص: ١٩. زكريا ديوبند.

## جس اداره میں سودی کارو بارہواس میں ملازمت کاحکم

سوال: جساداره میں سودی قرض لیااوردیا جاتا ہواس میں کمیش یاملازمت پر کام کرنا کیساہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

حضور پاک سالی آلی نے چونکہ سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کارقعہ لکھنے والے اور سود کارقعہ لکھنے والے اور اس کی گوائی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے(۱)اس لئے اس کی ملازمت پریا

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٧ ٢٠ كتاب الاجارة

فيش پركام كرنا درست نهيس، نيز تعاون على الاثم ہے اور يممنوع ہے لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الآية ـ (٢)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) عن جابر رضی الله عنه قال لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا ومؤکله و کاتبه وشاهد به وقال هم سواء مسلم شریف باب لعن آکل الربا و مؤکله ج۱ص۲۰ هکذا فی الفتاوی التاتار خانیة ج۱۱ ص۱۳۰ زکریا

(٢) يقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثمر والعدوان الآية) سورة المائدة.

# جفتی کرانے پراجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: گائے یا بھینس یا بحری کولوگ جوجفتی کرانے کے لئے لیجاتے ہیں تو آیا اس جفتی کی اجرت بحرے یا بھینے والول کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ نیز بعض حضرات کاذر یعہ معاش ہی ہے دونوں صور تیں مدل و مفصل تحریر فر ما کرشکریہ کا موقع عنایت فر مائیں۔

الستفتی مولوی مفتی عزیرا حمدصا حب مدرسه مدینة العلوم موضع گنیش یو بھٹولی باز ارگورکھپور

## الجواب: حامدًا ومصليًا

جفى كى اجرت ليناجائز نهيس خواه كى كاذر يعدمعاش بويانه بو بهرصورت ممنوع بعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما نهى النبى سلالي الله عن عسب الفحل (ترمذى شريف (۱) ج اص ۱۵۳) بأب ماجاء فى كراهية عسب الفحل ولا يجوز اخذ اجرة عسب التيس وهو ان يواجر فحلالينزو على انائ لقوله عليه الصلوة والسلام ان من السحت عسب التيس والمراد اخذ

حبيب الفتاري (پنجم) ٧٧ معاب الاجارة

الاجرةعليه (بدايه مع العينى ج٣ (٢) ص ٢٣٤) كتاب الاجارة بأب الاجارة الفاسدة.

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحسليسق والتخريسي

(۱) عن عمر رضى الله تعالى عنهما نهى النبى عن عسب الفحل. (ترمذى شريف، بأب ماجاء في كراهية عسب الفحل جاص٢٠٠٠) بلال

(٢) (الهداية مع تعيني ج 9 ص ٧ ساس / البناية /مكتبة دارالفكر تتاب الاجارة الفاسرة

ولا تصح الإجارة لعسب السنى...... وهو نزوة على الإثاث و فى الشامية: لأنه عمل لا يقدر و هو الإصال. (كتاب الإجارة باب الإجارة الفاسدة جه صهه). كراچي.

و ہکذافی بدائع الصنائع ج م ص سے از کریا

# داڑھی بنانے کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟ سوال:داڑھی بنانے کی اجرت لینادرست ہے یا نہیں؟ الجواب: حامدًا ومصلیًا

داڑھی بنوانا جائز اورمعصیت ہے اور کسی معصیت وگناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے اور معصیت پراجرت لینا جائز نہیں ۔ معصیت پراجرت لینا جائز نہیں ،لہذاصورت مسئولہ میں داڑھی بنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) فإذا ثبت كراهة بسها للتختم، ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على مالا يجوز وكل ما أدى إلى مالا يجوز لايجوز، وتمامه في شرح الوهابنية. (الدر المختار معشامي: ج٣٠٠٣

(۱) لا يجوز على الغناء والنوح والملهى لأن المعصية لا يتصور استحفاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر.... وإن اعطاة الأجر وقبضه لا يحل له و يجب عليه ردة على صاحبه. (تبيين الحقائق جه ص١٥٠) مكتبه امدادية ملتان

وكذا في حاشية الشلبي على هاشم التبيين للزيلعي جهص ١٢٥) مكتبه امدادية ملتان

# مدرسين ايام تعليم مين جله لگائين تو تنخواه ملے گي يا نہيں؟

مسوالی: کوئی معلم و ملازم و منظم جماعت میں جاتا ہوا ورجتنے دن جماعت میں رہتا ہواس کی تخواہ لیتا ہووہ کہتا ہو کہ بیغ بھی تعلیم کا ایک اہم جز ہے اور تخواہ کے جواز پر (فآوی رحمیہ جلد سوم) (سرخمی) مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ کے اخیر میں یہ عبارت ہے ۔ لہذا تعلیمی کام کے ساتھ بیغی کام میں دیجیبی لیں اور مدرسین کو وظیفے کے ساتھ بیغی کام کے ساتھ بیغی کام کے ساتھ بیغی کام کے اور بعضے مفتی کہتے ہیں کہ تخواہ لینا جائز نہیں ہے اس کا مقصیلی جواب تحریر فرمائیں؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

اگر کسی مدرسے کے اصول و دستورا ورتعابد میں یہ(۱) داخل ہوکہ جومدرس اثناء تعلیم چلہ لگائے گااس کورخصت کی تنخواہ دی جائے گی۔ تواس دستور سے استفادہ کاحق ہراستاذ کو ہوگا اور دستور کے مطابق اس کو چلے بھر کی رخصت کی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ اور چلے میں جانے والا استاذ حب دستور تنخواہ لینے کا مجاز ہوگا اب یہ معلوم نہیں کہ آپ کے مدر سے کا دستور کیا ہے؟ اشاذ حب دستور تنخواہ لینے کا مجاز ہوگا اب یہ معلوم نہیں کہ آپ کے مدر سے کا دستور کیا ہے؟ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبر عبیب اللہ القاسی کے مدر العبر عبیب اللہ القاسی کے مدر العبر عبیب اللہ القاسی کے مدر العبر عبیب اللہ القاسی کی خورہ کی مدر سے کا میں کہ اللہ القاسی کے مدر العبر عبیب اللہ القاسی کے مدر العبر عبیب اللہ القاسی کے مدر کا میں کہ اللہ القاسی کی کہ در مالعبر عبیب اللہ القاسی کے مدر کی مدر کی خورہ العبر عبیب اللہ القاسی کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی کے مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی خورہ کی مدر کی خورہ کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی مدر کی خورہ کی مدر کی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) عن عوف البرنى عن أبيه عن جدة أن رسول الله على قال الصلح جائز بين البسليين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حرامًا والبسليون على شروطهم إلا شرطاً حرم منهم أو أحل حرامًا. سنن الترمذي جرص ١٥١ مكتبه بلال وإذا شرط البكنري على الأجير أن يعبل لنفسه لزمه ذلك لأن لاعامل تعين بالشرك. (البوسوعة الفقهية جرص ١٩٠)

المسلمون عندشروطهم. قواعدالفقه: قاقدة نمير: ١٣١٥-١١١) دار الكتاب

# اجاره في مختلف صورتول كاحكم

سوال : زید جو نپوری نے دہلی کے دومعماروں کو تعمیرِ مکان کے لئے بلایا، دو ماہ میں ان لوگوں نے تعمیر کام کو پایئہ بھمیل تک پہو بچایا مگراس دوماہ کے درمیان بھی بھی ایسا بھی ہوا کہ کام دودوروز تین تین روز بندر ہا، اوریہ بندر ہنا صاحب خانہ کی طرف سے رہا، مثلاً سامانِ تعمیر ختم ہوگیا یا گھٹ گیااس کی فراہمی میں تاخیر ہوگئی اوروہ دونوں معمارو لیے ہی بیکار سامانِ تعمیر ختم ہوگیا یا گھٹ گیااس کی فراہمی میں تاخیر ہوگئی اوروہ دونوں معماران دونوں کی پڑے دہ یا کسی دوسرے کا کام کرنے لگے توالیمی صورت میں وہ دونوں معماران دونوں کی شرعاً جرت پانے کے متحق ہیں؟ جن دونوں میں مکان ما لک کا کام بندر ہااورا گر شرعاً مستحق ہوں اور بخوشی نہیں تو کیا حرج ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

اجارہ کی تکی صورتیں ہیں اور ہر ایک صورت کا حکم الگ ہے، (۱) تھیکہ اتنا کام اتنے دنوں میں کرنا ہے اور اتنی اجرت ملے گی، اس صورت میں حب معاہدہ کام کمل ہونے پر مقرر کردہ اجرت کا دینا ضروری ہے۔ (۲) یومیہ، فلال کام کرنا ہے روز آنہ اتنی (مثلاً دس رو پیہ) اجرت ملے گی، اور جس دن کام نہیں ہوا اس دن اجرت نہیں دی جائے گی، اس صورت میں حب معاہدہ ایام عمل کی اجرت صرف دی جائے گی۔ (۳) فلال کام کرنا ہے

یومیہ اتنی (بارہ رو پیہ) اجرت ملے گی اور ایام نافہ کی بھی اجرت دی جائے گی، اس صورت میں حبِ معاہدہ ایام عمل وایام نافہ کی اجرت دی جائے گی۔ (۴) ایام نافہ کی تصریح نہیں کی تو عرف کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، الحاصل جیسا معاہدہ ہوا ہو اس کے مطابق اجرت کے متحق ہول گے، ان شکلول میں سے جس شکل میں معاہدہ د اغل ہو اس کے مطابق اجرت پانے کے متحق ہول گے، ان شکلول میں معاہدہ کی طرف سے تفویض و تبلیم و جس و قت کی تصریح سے اور کام بندر ہنے میں صاحب خانہ کا قصور ظاہر ہے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

قال الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحدى معانى ثلثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو بالتعجيل من غير شرطٍ أو باستيقاء المعقود عليه. (الهداية مع الدراية ج٣ ص٢٥٨ مكتبة الاتحاد ديوبند.

ثم الأجرة تستحق بأحد معانٍ ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو لتعجيل أو باتفاء المعقود عليه فإذا وجب أحدهذ الأشباء الثلاثة فإنه بملكها. (الهداية: جسم صهرية) زكرياً

عن عوف البزنى عن أبيه انرسول الله ﷺ قال الصلح جائز بين البسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والبسلبون على شروطهم إلا شرط حرمهم أو أحل حرامًا والبسلبون على شروطهم إلا شرط حرمهم أو أحل حرامًا و البسلبون على شروطهم إلا شرط حرمهم أو أحل حرامًا . (سنن الترمذي ج ص ٢٥١) بلال

ومنها: البطالة في المدارس كأيام الأعيار ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم والمسالة على وجهين فإن كأنت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيئ وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضى. (الاشباة والنظائر ص٢٤٢) دار الكتات

والعرف فى الشرع له اعتبار: كذا عليه الحكم قد يدار. شرح عقود رسم المفتى: ۱۵۳ دار الكتات

## كيادهيا پرجانورديناجائزيے؟

سوال: ہمارے یہاں کچھلوگ جانور جیسے بکری بھینس، خرید کر دوسرے کو پالنے کے لئے دیتے ہیں (ادھیہ) پالنے والااسے پالٹا ہے خرید نے والا خرید تے وقت جورو پہیہ ادا کرتا ہے اسے نکال کرجو پالنے والے کے یہاں بڑھااس میں آدھالیتا ہے اگر جینس ہے تو کہا دو دھاور نیچے میں بھی آدھالیتا ہے آدھالیتا ہے آدھادو دھاور نیچے میں بھی آدھالیتا ہے تو کیا ایسا کرناد رست ہے؟

اور بکری میں جوشکل بھینس والی یا توالیا کرتے ہیں یا بکری میں صرف آدھا بچہ ہی دستے ہیں اور بکری پرملک اصلی مالک کا ہی پورا ہوتا ہے حالانکہ دیتے وقت اکثرو ہم قیمت کی ہوتی ہے جب بھی ان بن ہوا تو پوری بکری اصل مالک لے لیتا ہے پالنے والے کو کچھ نہیں دیتا تو کیا ایسا درست ہے؟

المستفتى: محدا شفاق انصارى پوسٹ مصطفیٰ آباد شلع بہرائے (یوپی)

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ادھیا پر جانور دینا جائز نہیں۔جس کو جانور دے اس کی اگر ماہانہ کچھا جرت مالک طے کردے تو یشکل جائز ہے۔(۱)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

### التحطيسق والتخريسيج

(۱) رفع رجل بقرة على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسبن بينهما أنصافاً. فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة أجر قيامه وقيمة علفه. (الهداية جسم صهر) رشيدية قديم أعطى بقرة على أن يكون اللبن والسبن بينهما. قال الشركة فاسدة الخ. (الفتاوى التاتارخانية ج،ص٥٠٥) زكريا

دقع بقرته على رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسبن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة ـ (الفتاوى البزازية ج١١ص١٦ مع الهندية) زكريا جديد وهكذا فى فتاوى قاضيغان مع الهندية ج٥ص٠١٦ زكريا جديد وهكذا فى الهندية ج٣ص٥٣٩) رشيديه قديم

# داڑھی مونڈ نے کی اجرت کاحکم

سوال: میری دوکان بال کاٹنے کی ہے جس میں داڑھی کاٹنا شامل ہے کیا ایسی آمدنی جائز ہے یا دونوں کی آمدنی ایک آمدنی جائز ہے یا مسلم غیر مسلم کی داڑھی بنانے میں کوئی تفاوت ہے یا دونوں کی آمدنی ایک ہی جیسی ہے یا مالک بن کر دوسروں سے کام لیکر آمدنی لینا جائز ہے برائے مہر بانی جلد جواب عنایت فرمائیں گرم ہوگا۔

فقط والسلام

ا نواراللهٰ نورمسجد کاندے والی بمبئی

## الجواب: حامدًا ومصليًا

داڑھی مونڈ ناغیر شرعی غیر اسلام فعل ہے، مباشر و مسبب دونوں گناہ میں شریک ہیں، یہ تعاون علی ااثم ہے، اس لئے بہر حال گنہ گار ہو نگے اسلامی طرز معیشت کے خواہش مند ہوں تو دو کان پر بورڈ لگوادیں بہال داڑھی نہیں بنائی جاتی ہے اور اس سے آپ کی روزی ان شاء اللہ متاثر نہیں ہوگی بقدر مقدر بہر حال روزی مل کر ہے گی۔ (۱)

فقط والتُدتعالىٰ اعلم بالصواب حرر هالعبدحبيب التُدالقاسمی

# حبيب الفتاري (هنجم) \_\_\_\_\_\_ (كتاب الاجارة) \_\_\_\_\_ التحليدة والتخريدج

(۱) قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجًا و يرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق: ٣

قال الله تعانى: ولا تعاونوا عا الإثمر والعدوان. سورة المائدة:٢١

قلا العلامة الزيلعي رحمه الله: ولا يجوز على الغناء والنوح والبلاهي، لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد الخ. (تبيين الحقائق جه ص١٢٥ مكتبه امداديه ملتان

قال العلامة رحمه الله تعالى: وكذا يحرم على الرجل قطع عليه. (الدر المختار مع شامى جوص ٢٠٠٠). كراچي.

قوله لا طاعة مخلوق الخ. (الدر المختار مع شامي ج ص ٢٠٠) كراچي

### متعینہ فیصد کی اجرت کے اعتبار سے چندہ کرنا کیساہے؟

سوال: مدرسہ کے مدرسین و ملازمین رمضان المبارک کے مہینے میں باہر جاکے مدرسہ کے لئے چندہ وصول کرتے ہیں کیلی نے یہ طے کیا ہے کہ جولوگ رمضان شریف کے موقع پر کام کریں گے انہیں سینتیں فیصد حق المحنت مدرسہ کی جانب سے معاوضہ دیا جائے گااس بر مدرسین حضرات محنت سے کام کرتے ہیں اور حب محنت اپنی اجرت بھی پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں دوسرائسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں دیا جاتا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ طے کرنا خرام ہے لینے والے دینے والے سیحی عنداللہ گئہ گار ہوں گے مدرسین حضرات کہتے ہیں کہ طے کرنا خرام نہیں ہے۔ بلکہ رمضان میں ایام کارکر دگی کی اجرت ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی رمضان شریف میں کام کر کے اس کی حق المحنت لینا اور دینا خرام ہے؟
مضان شریف میں کام کر کے اس کی حق المحنت لینا اور دینا خرام ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

حضرات مدرسین کاسینتیس فیصد کے حماب سے اجرت طے کرنافقہی اعتبار سے درست ہمیں، رمضان المبارک میں مکل ماہ بمبئی میں جامعہ صادقیہ کا آپ کو چندہ کرنا ہے جس کا معاوضہ آپ کو ایک ہزاردیا جائے گااس کانام اجرت ہے خواہ چندہ ہویانہ ہوایک ہزار معاوضہ مدرسے کو دینا ہوگا۔

اورسوال میں جوصورت مذکور ہےاس کا نام کیش ہے،اور کیش پر چندہ کرواناممنوع ہے اوراسی طرح جورقم مدرسین کوملتی ہے شرعاو ہ رقم غلط ہے ۔(۱)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العيد حبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

(۱) ومنها: (أى من شروط صحته للعقد) أن تكون الأجرة معلومة. (الهندية جير صدير المعندية جير عناب الإجارة وحكمها وكيفية الخي) رشيدية قديم

وتفسد (الإجارة) بجهالة المسمى فكل وبعضه الخ. (الدر المختار مع شاهى ج٠ ص٨٨ كتاب الإجارة) رشيديه.

ولو دفع غزلا لأخر لينجه بنصة أو استاجر بغلا ليحمله طعامه ببعضه. (الدر المختار مع شاهي جدصده رشيديه.

وكذا مجمع الأنهر جعص ٥٠٠ كتاب الإجارة الفاسدة) فقيه الأمت ديوبند وكذا في البزازية على هامش الفتاوي هندية جهص ٢٥) رشيدية قديم

### اجاره بالشرط كاحكم

سوال: زید نے ایک دوکان کرایہ پر ۱۰۰رو پیہ ماہانہ پراس شرط پر کی ہے کہ ہماس دوکان کو چاہے خود استعمال کریں یاا پینے کسی عزیز کو بٹھا کرکام کرالیں اب دریا فت طلب امر یہ ہے کہ زید کواس دوکان کی فی الحال ضرورت نہیں ہے توا پیے کسی عزیز سے دوسورو پیہ ماہانہ لیکر دوکان کو دے سکتے ہیں یا نہیں جن کو ہم دوکان دے رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ ۱۰۰ دو پیہ دوکان کا کرایہ مالک دوکان کودیں اور ۱۰۰ رو پیہ کرایہ جوفر نیچر دوکان میں لگا ہے اس کا کرایہ ہم کودیں۔

الجواب: حامدًا ومصليًا

فرنیچرکا کرایہ لے سکتے ہیں۔(۱)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعليسق والتخريسج

(۱) فإن آجر بأكثر هما استأجر به من حنس ذلك ولعد يزد فى الدار شيئا ولا آجر معه شيئا من ماله آخر من ماله هما يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له الزيادة وفى شرح الطحطاوى ويتصدق به أما إذا زاد فى الدار بأن جصصها أوطينها أو ما أشبه ذلك أو أجر مع استاجر تبعا من ماله يجوز أن يعفد عليه عقد الإجارة يطيب له الزيادة وكذلك إذا آجرة بمجلس آخر يطيب له الزيادة. (الفتاوى التاتار خانية جهاص هرقم ٢٢١١٥

ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا فى مسألتين: إذاآجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا (وتحته فى الشامية) أى جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع استاجر تبعامن ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه يطيب له الزيادة كما فى الخلاصة) أو أصلح فيها شيئا بأن جصصها أو فعل فيها عناة وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زادمن عنده حملا لأعرة على الصلاح كما فى المبسوط شامى: حن صه المرادة مقابلة ما زادمن عنده حملا لأعرة على الصلاح كما فى المبسوط شامى:

### كتاب الربووالرشوة والقمار

### سو د کی حرمت کس سن میں ہوئی

سوال: سود کی حرمت کے سلسلے میں قطعی اور آخری کس سن ہجری میں حضور مثالث آلیم نے سنایا۔

الجواب: حامدًا ومصليًا

سود کی حرمت وجہ ہی میں نازل ہو چی تھی مگر اس کے ایک سال کے بعد صنور سائی آیا کا است کے ایک سال کے بعد صنور سائی آیا کا است کے ایک سال کے بعد صنور سائی آیا کہ محم طعی سود کے متعلق آپ نے داج میں سایا ہے۔ (کذافی سیرت بلی جا ص ۲۷ ۵(۱) اوراس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی تخریج صاحب احکام القرآن نے کی ہے: و ذروا منا بھی من الربوا ان کنتم مؤمنین روی عن جابر وابن عمر عن النبی سائی آیا ہے اللہ قال فی خطبہ یوم جہ الوداع بمکہ وقال جابر بعرفات ان کل رہاکان فی الجاهلیہ فہوموضوع (احکام القرآن جاس ۲۵ میں)(۲)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب

حرر هالعبدحبيب الثدالقاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۱) (سيرة النبي للعلامة شبلي نعماني ج١ص٠٠مكتبه مدنيَّه اردوبازار لاهور)
  - (٢) (أحكام القرآن للحضاص ج٢ص ١٩٠ باب البيع ، دارا حياء التراث العربي بيروت)

وكذا فى تفسير إبن كثير جاص ١٥٣ زكريا جديد)

عن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله و اله الوداع يقول. ألا إن كل ربامن ربا الجاهلية موضوع أى ساقط. (بنل المجهود: باب في وضع الرباح، المحمود: باب في وضع الرباح، المحمود: باب في وضع الرباح، المركز الشيخ أبي الحسن الندوى

# سودی رقم محتاج کو دی جاسکتی ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ میرے پاس ایک سیاون ہے مدنی بھی کم نرخ بالاتر دو بچے اور دو میں اور میری بیوی چار آدمیوں کا خرج اس صورت میں گربزوانے کے لئے سود کی رقم جائز ہے یا نہیں جواب سے نوازیں۔
الجواب: حامدًا ومصلیًا

اگرصورت حال حقیقت میں وہی ہے جوسوال میں درج ہے توبینک سے حاصل شدہ سودی رقم لینا جائز ہے (۱) اور دوسرول کو بلانیت تواب اس کو دینا جائز ہے (۱) اور دوسرول کو بلانیت تواب اس کو دینا جائز ہے (۱) لیکن اولی وافضل یہ ہے کہا لیے شخص کی اعانت پا کیرہ مال سے کی جائے مدیث پا ک میں آتا ہے ان الله فی عون المعب ما کان المعب فی عون الحیہ (۳) کہاللہ تعالیٰ بندہ کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے آنحضرت باللہ کو حکم فرما یا تھا انفق یا بلال ولا تخش عن ذی المعرش اقلالا (۳) کہ اے بلال خرچ کرو جہال خرچ کرو گے تواللہ تعالیٰ اپنے خزانہ سے تم کواس کا بدلہ اضعافا ہے کہ اس میں کمی نہیں ہوتی تم خرچ کرو گے تواللہ تعالیٰ اپنے خزانہ سے تم کواس کا بدلہ اضعافا مفاعفۃ کرکے دیے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) يجوز للبحتاج الاستقراض بالربح. (الأشباة والنظائر، القاعدة الخامسة، الضرريزال جرص ٢٦٠ دار الكتاب ديوبند)

قلت: قال علماؤنا أنَّ سبيل التوبة على بيدة من الأموال الحرام إن كانت من ربًا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكم حاضرًا فإن أيس من وجودة

فليتصلّق بذلك عنه. (تفير قطبي: سورة البقرة: ٢٥٩ ع ٢٥ ٣٥ مرارالبيان العربي (١) أمّا إذا كان عند رجل مال خبيث، فإمّا إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلّا أن يدفعه إلى الفقراء ... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب فرض الوضو ج ص٢٠٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى

- (٣) ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها: أنّ من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الردّ إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء .... قال والظاهر أنّ المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى له فراغ ذمّته ولا يرجو به المثوبه. (معارف السنن، بأب ماجاء، لأهل الصلاة بغير ظهور جراص ١٣٠ لمكتبه البنورية
- (ه) ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شأمى، كتاب الحظر والإباحة جه صهمه وكذا في البحر الرائق جهص٢٠١ سعيد)
- (٣) قال رسول الله ﷺ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. (ترمذي شريف، بأب ماجاء في الستر على المسلمين ج١ص، مكتبه بلال ديوبند)
- (٣) (الترغيب والترهيب، الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير ج١ ص١٠ دار الكتاب العلمية بيروت
- (وكذا فى مشكاة المصابيح، بأب الإنفاق وكراهية الامساك ج ص١١٠) النسخة الهندية

# بینک کے سود سے انجم ٹیکس کی ادا نگی

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ذید کے پاس بینک میں کافی رقم جمع ہے اور اس رو پیئے سے ایک گاڑی نگلوانے کا اراد ہ کرتا ہے مگرسوال یہ ہے کہ اگر دو پید فوراً جمع کرے تو انجم ٹیکس لگ جاتا ہے اس صورت میں زید کا نقصان ہے آیا زید بینک سے قرض لے کرگاڑی نگلوا سکتا ہے یا نہیں اور وہ رو پید جو اس کا ذاتی ہے اس سود کی کے رو پیئے سے انجم ٹیکس ادا کرتا رہے کیونکہ جب بینک سے قرض لے گاتو سود بھی ادا کرنا پڑے گاتو اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید ذاتی رو پیئے کے سود سے بینک کے سود کی ادا کرنا دائیگی کرسکتا ہے یا نہیں مفصل جو اب تحریر فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

عن جابر قال قال لعن رسول الله سَلَّ اللهُ الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءر ولامسلم مشكولة شريف (١)

حضورا کرم ٹائیلیٹی نے سو د لینے والے اور سود دینے والے اور سودی رقعہ کھنے والے اور کی شہادت دینے والے پرلعنت فرمائی ہے اب آپ ہی خو د فیصلہ کرلیں کہ جس کام کے کرنے پرحضور پاک ٹائیلیٹی کی معنت موجو د ہواس میں بحیا کوئی خیر ہوسکتی ہے ہر گز نہیں۔ بلکہ ہمیشہ پریثانی تکلیف ومصیبت میں گرفنار مہنا پڑے گالہذا اپنا جو پیسہ بینک میں موجو د ہواس کونکال کر اپنی ضرورت میں استعمال کریں اور یا درکھیں کہ بینک میں پیسہ دکھنے کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے کہ مال کے تحفظ کی اور کوئی سبیل یہ ہواور اگراس ارادہ سے تاکہ اس سود سے دوگئی اور تین گئی رقم ملے قطعاً جائز نہیں ہے ویسے انکم ٹیکس میں سود کی رقم دینا جائز ہیں ہے۔ (۲)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي



#### التعمليسق والتخريسج

(۱) مثكاة شريف،باب الربواج اص ۲۴ ۲ النسخة الهندية )

شمل الردحكما لما فى جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإن لم يوجد حقيقة القبض. (شاهى، كتاب الغصب ج٢ص١٨١ كراچى)

(۲) غصب دراهم إنسان من كيسه ثمّر ردها فيه بلا علمه بروكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة وايداع وشراء وكذا لو أطعمه فأكله. (شامى، كتاب الغصب جهص ۱۸۲ كراچى)

كما أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كانت جائزة، فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب محرم لا يقرّه الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بألحرام. فالمسلم الزانى لا يعاقب بألاعتداء على عرضه، بل بجلدة أو رجمه والمسلم السارق لا يواجه بسرقة ماله بل يقطع يدة والضرائب الجائرة لا تواجه بألفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت

(ه) من اكتسب مألًا بغير حق .... ففي جميع الأحوال: المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذة من غير عقد لحر يملكه ويجب عليه أن يردّة على مالكه إن وجد المالك. (بنل المجهود، بأب فرض الوضوء ج اص ٢٥٠ مركز الشيخ ابى الحسن الندوى

## نقود متعین کرنے سے عین نہیں ہوتے

سوال: زید کے پاس تقریباً دو ہزار رو پیہ بینک کا سود ہے اور تا ہنوز بینک ہی میں اور بسبب ضرورت فجائی سود کارو پیہ اس کے مصرف میں صرف کرنا چا ہتا ہے اتفا قاً بینک بند ہے اور زید کے پاس اور رقم خالص بھی ہے تو کیا اپنی اس رقم کوسود کے مصرف میں خرچ کردیا اور پھرسود کی رقم نکال کرا پینے مصرف میں لائے تو کیا شریعت مطہرہ اس

کی مجیز ہے یا نہیں مسائل بالا کو ضوء کتب فقیہ سے ضیاء باشی فرمائیں۔ اور علمی تحریر سے سرفراز فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

نقود متعین کردینے کی وجہ سے چونکہ متعین نہیں ہوتے سواء چند مسائل کے (امانت، ہب، صدقہ، شرکۃ مضاربۃ، غصب) اس کئے صورت مسئولہ میں اگر بوجہ ضرورت سودی کی جگہ پراپنی رقم دے دی توسودی رقم سے مقدار معہود منہا کر سکتے ہیں۔

لا يتعين فى المعوضات الى ان قال ويتعين فى الامانات والهبة، والصدقة والشركة والمضاربة والغصب الخ (الا الا الا الفارس ١٩١٨) احكام النقدما يتعين فيه ومالا يتعين الفن الثالث الجمع والفرق. فقط والنرتعالى المم بالصواب فقط والترتعالى الله المالة المالة

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) (الإشباة والنظائر، الفن الثالث، الجمع والقرق، أحكام النقدوما يتعلن فيه وما لا يتعلن وما لا يتعلن وما لا يتعلن جسمه ١٥٥ وريا)

النقدالا يتعلن في المعاوضات. (قواعد الفقه ص١٣١٠ رقم: ٢٤٥)

(وكذا في الموسوعة الفقهية ج١١ص٣٠)

وكذا فى فتاوى محبودية ج١١ص١٠٠٠ مكتبه شيخ الاسلام)

قال صاحب الاختار من الحنفيّة: الملك الخبيث سبيله التصدق به ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثمّر إن كان غنيًا تصدق بمثله وإن كان فقيرًا لا يتصدّق. (أحكام المال الحرام ص٢٨٠ دار النفائس بيروت)

### ا پناحق لینے کے لئے رشوت دینا کیسا ہے؟

سوال بحیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ:

(۱) میراخو د ذواتی ایک باغ ہے کیکن وہ میری آراضی سے فارج ہے بلکہ بنجر میں داخل ہے آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جب تک رشوت نہ دی جائے تو موافق شرع فیصلہ ہیں ہوسکتا تو کیا میں اس مسئلہ میں رشوت دیے جزکوا بینے قبضہ میں لے سکتا ہول۔

(۲) ایک قبرستان ہے جو دوا مکٹر پانچ ڈسمل کا ہے، وہ بھی بنجر درج ہے اس کا مقدمہ چل رہے اور بغیر دشوت دے کرا پینے چل رہا ہے اور بغیر دشوت دے کرا پینے قبضہ میں لی جاسکتی ہے از روئے شرع شریف مطلع فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) اگر باغ واقعة آپ بی کا ہے تواپینے تی کو لینے کے لئے رشوت دینا جائز ہے بشرطیکہ رشوت دینے کے علاوہ اپنا حق لینے کا کو ئی دوسراطریقہ بہواور اگر دوسراطریقہ بہوتواسی طریقہ سے اپنا حق وصول کریں اس لئے کہ صدیث پاک میں آتا ہے المواشی والمہوتشی کلاهما فی المنار (۱) رشوت دینے والا اوررشوت لینے والا دونول جہنمی ہیں بہر حال بدر جہ مجوری رشوت دینا جائز ہے البتہ لینے والے کے لئے اسے لینا جائز ہیں کذا فی الثامی جسم ص ۳۰۳ مطلب فی المکلام علی الموشوق (والھدیة) الموابع ما یدفع لدفع المخوف من المدفوع المیہ علی نفسہ او ماله حلال للدافع حرام علی الاخذ لائن دفع (المضرر) عن المسلم واجب ولا یجوز أخذ المال لیفعل الواجب الخ (۲)

(۲) اس صورت میں بھی بدرجہ مجبوری شروت دیے کر قبر ستان کو حاصل کرنا جائز ہے نیز قبر ستان کو حاصل کرنا جائز ہے نیز قبر ستان کو حاصل کرنے کے بعد اس کو مردول کے دفن کے لئے ہی استعمال کیا جائے ذاتی ملک نہ قرار دی جائے ومنھا اذا دفع الرشوة خوفا علی نفسه او ماله فهو

حرام على الاخذى غير حرام على الدافع وكذا اذا طبع في ماله فرشاه ببعض المال الخ (البحرال القرص ٣٠١) ج٢٥ ٢٢٢) وهكذا في فتح القدير فقط والله تعالى اعلم بالصواب

حرره العبدحبيب الثدالقاسمي

#### التحليصق والتخريصج

(۱) قال النبي على الراشى والمرتشى في النار. (المعجم الاوسط ج صوده رقم: ٢٠٢٦ دار الكتاب العلمية بيروت)

(٢) شامي ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية ج ۵ ص ٣٩٢ كرا چي \_

(٣) البحرالرائق، تتاب القضاءج ٢ ص ٢٦٢ كرا چي سعيد \_

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه. وتحته فى الشامية: دفع المال للسلطان الجائر للدفع الظلم عن نفسه وما له ولاستخراج حق له ليس برشوة يعنى فى حق الدافع. (شاهى، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع جنص ٢٢٣، ٣٢٣ كراچى) وكذا فى الهندية، كتاب الهبة، الباب الحادى عشر فى المتفرقات جوص ٢٣٠ ص ٢٣٠ زكريا). جديد.

أمّا إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلا بأس به. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، بأب رزق الولاة وهدا ياهم، الفصل الثانى ج، ص ١٣٨ اشاعت الاسلام دهلي)

## پاک کمائی میں سودی رقم شامل ہوجانے کا حکم

سوال: اپنے سرمائے کے ساتھ سودی نقد یا سامان سودی کارو باری لحاظ سے لیا جاوے اور منافع حاصل کرنے کے بعد سود طے شدہ جو ہو وہ ادا کردی جاوے اب بگی رقم کونسی پاک ہے؟ اور کیا جو ہم نے سود دیا آتنی ہی رقم ناجائز مجھی جاوے گی یا اس صورت

حبيب الفتاري (پنجم) ٨٨ ١٠٠٠ كتاب الربؤا

میں میرے پہلے کے سرمائے بھی اب نا جائز ہو گئے۔

حکومت کے لحاظ سے بغیر سو د کے عدالت کو ئی لین دین ماننے پر تیار نہیں، بینک کسی ضمان پر منحصر نہیں کھتی بلکہ ضمان کے ساتھ سو دقائم کر کے لین دین کرتی ہے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

عن جابر " قال لعن رسول الله سلس آكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال همرسواء (رواه سلم شكوة شريف (۱)ج اص ۲۲۳)" حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور یا ک سلطانی نے لعنت فرمائی سود لینے والے اور سود دینے والے اور سودی رقعہ کھنے والے اور سود کی شہادت دینے والے پر'اس کئے ہرمسلمان کے لئے لازم وضروری ہے کہ ان تمام بیج کاموں سے بیے الایہ کہ کوئی ایسی مجبوری آجائےکہ مذخود ایسے پاس کچھ ہواور مذبلا سو دکہیں سے قرض مل سکتا ہواور مذکو ئی کارو بار ہوتو ایسی مجبوری کی صورت میں فقہاء کرام سو دی قرض لینے کی ا جازت دیتے ہیں سکہا فی الاشداة مع الحمومي يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (١) بغيركس مجورى کے سودی قرض لینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی شخص بلا ضرورت وبلاا ذن شرع سو دی قرض لیے لے اوراس سے تفع حاصل کرے خواہ خانص سودی قرض سے یاذاتی پو بھی ملاکے بہر صورت تفع درست ہے اوراس کا استعمال جائز ہے البیتہ جتنی رقم سود کی ادا کی گئی اس کا گناہ ملے گا، باقی سرمایہ میں کوئی خباثت نہیں ،اس کا استعمال جائز ہے (۳) اور اس وقت لازم ہے کہ اس معصیت پر نادم ہوا ورتو بہ کرے اورآئندہ بلاو جہ شرعی ایسا ہر گزیہ کرے،بعض لوگ صرف کاروباری کی ترقیاورزیادتی کے لئے ایسا کرتے ہیں پیچائز نہیں \_

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي



#### التحسليسق والتخريسج

- (۱) (مثكاة شريف، باب الربواج اص ۲۴۴ مكتبه ملت)
- (٢) يجوز للبحتا الاستقراض بالربح. (الاشباة والنظائر، القاعدة الخامسة، الضرريزال جرص ٢٦٠ دار الكتاب
- (٣) قال الحنفيّة: يبطل الشرط لكونه منافيا للعقد ويبقى القرض صحيحًا وقولهم ببطلان الشرط لكونه منافيا للعقد فيه تصريح بأنّ القرض إذا كأن مشروطا بالبنفعة يلزم منه انقلابه بيعًا ولذا ابطلوا الشرط حفظا للعقد عن الانقلاب وإلاّ لم يكن لابطاله معنى ومرادهم يكون القرض صحيحًا والشرط بأطلا أنّ البستقرض إذا قبض الدراهم التى استقرضها بالشرط يصير ديناً عليه ولا تكون أمانة غير مضبونة. وامّا أنّ الاقراض والاستقراض بالشرط جائز فكلا فقد صرح في الدرعن الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو وفيه أيضًا، واعلم أنّ البقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء. (إعلاء السان، كشف الدى عن وجه الرباج عن صماء القرض في القرض للحال وثبوت مثله في ذمّة البستقرض في القرض للحال وثبوت مثله في ذمّة البستقرض. (بدائع صنائع ج عصاء سعيد)

## رشوت کب دی جاسکتی ہے؟

سوال: حکومت ہند کے کسی حاکم سے ہمارا کوئی بشری کام ہویا ہماری کوئی دوسری ضرورت ہوا گریہ بغیر رشوت لئے ہمارا کام نہ کریں تو ان کورشوت دینا کیسا ہے، ایسی حالت میں رشوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ا پناحق وصول کرنے کے لئے بدرجۂ مجبوری رشوت دے سکتے ہیں، دینے والا گنہگار نہیں البیتہ ایسی صورت میں لینے والا گنہگار ہوگا، کنا فی المشاهی (۱)

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبدحبيب الله القاسمي

(۱) ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ما له حلال للدافع حرام على الأخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب. (شاي ، كتاب القفاء ، مطلب في الكلام على الرثوة والهدية ج ۵ ص ٣٩٢ كرا چي)

ومنها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ما له فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع و كذا إذا طمع في ما له فرشالا ببعض المال. (البحر الرائق، كتاب القضاء ج٠ ص٢٦٠ سعيد)

وكذا في الهندية ، تتاب الهبة ، الباب الحدي عشر في المتفرقات ج ٣ ص ١٣٣١ زكريا\_

وكذا فى المرقاة، كتاب الإمارة والقضاء، بأب رزق الولدة وهداياهم، الفصل الثانى ج، ص ٢٣٨ اشاعت الاسلام دهلي

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه. وتحته فى الشامية، دفع المال للسلطان الجائر لدفع الطلم عن نفسه وما له ولاستغراج حق له ليس برشوة يعنى فى حق الدافع. (شامى، كتاب الحظر والإإباحة، فصل فى البيع جوص ٣٢٣.٣٢٣ كراچى)

### بینک سے سودملتا ہے اس کالینا کیسا ہے؟

سوال: بینک سے سودملتا ہے اس کالینا کیسا ہے؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

بینک سے جوسو دملتا ہے اس کا چھوڑ نادرست نہیں، لینے کے بعداس کے تین مصارف بیں (۱) انکمٹیکس ۔ (۲) سیل ٹیکس، (۱۷) ہاؤس ٹیکس ۔ (۱) ان میں سے اگر کو تی ٹیکس ہوتو اس میں دے دیاجائے ورنہ بلانیتِ تواب فقراء پرتقیم کردیاجائے (۲) کیکن فقراء کامسلمان ہونا ضروری ہے، یہ دو مصارف متفق علیہ بیں تیسرا مصرف یہ ہے کہ رفاہ عام میں صرف کیا جائے کیکن مفتیان کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ پرحمل کرنا اولی ہے ختلف فیہ پرحمل کرنا اولی ہے ختلف فیہ پرحمل کرنا اولی ہے ختلف فیہ پرحمل کرنا ولی ہے ختلف فیہ پرحمل کرنا ولی ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

انّ المالك الحقيقي لهذا المأل الحرام هم الفقراء والمساكين والمصاليح العامّة للمسلمين. (أحكام المأل الحرام ص٣٢ دار النفائس بيروت) قال علماؤنا أنّ سبيل التوبة ممّا بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربًا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرًا فإن أيس من وجودة فليتصدّق بذلك عنه. (تفسير قرطبي، سورة البقرة: ٩٠٠ دار البيان العربي) فليتصدّق بذلك عنه. (تفسير قرطبي، سورة البقرة: ٩٠٠ دار البيان العربي) (١) ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أنّ من ملك يملك خبيث ولم يمكنه الردّ إنى المالك فسبيله التصدق على الفقراء ....قال والظاهر انّ المتصدق بمثله ينبغي أن ينوى له فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة. (معارف السنن، بأب ماجاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جنص ١٣٠ المكتبة البنورية)

و يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شأمى، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيح جدص ٢٨٥ كراچى)

(ه) وشمل الردِّحكما لما في جامع القصولين: وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإن لم يوجد حقيقة القبض ـ (شاهي، كتاب الغصب جرّص ۱۸۲ كراچي)

(۱) كما أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كانت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يُعالج جورها بإسلوب محرم لا يقرّه الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بالحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بالاعتداء على عرضه بل مجلدة أو رجمه والمسلم السارق لا يواجه سرقة ماله بل بقطع يدة والضرائب الجائزة لا تواجه بألفائدة الربوية . (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت)

# کیار شوت و پگرای میں سود کی رقم دے سکتے ہیں؟

سوال: زید نے ایک دوکان والے کو جواپنی دوکان ختم کرنے والا تھا کچھ روپیہ بطور رشوت دے کر دوکاندار کو اپنے حق میں دست بر دار ہونے پر راضی کرلیا اس کے بعد مالک کو راضی کرلیا اس کے بعد مالک کو راضی کرنے کے لئے مذصر ف کرایہ بڑھایا بلکہ بطور رشوت جسے عرف عام میں پڑی کہا جاتا ہے۔ دیا بیازیداس رشوت و پڑی کی رقم سود کی رقم سے دے سکتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سود کی رقم کے مندر جہ ذیل تین مصارف ہیں: (۱) انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس یا ہاؤس ٹیکس \_(۲) بلاحیتِ ثوابِ فقراء سلمین \_(۳) رفاہی کام \_

لیکن اول دومصارف متفق علیه بین اور تیسرا مصرف مختلف فیه ہے اور متفق علیه پرعمل کرنااولی ہے ختلف فیہ کے مقابلہ میں۔ کرنااولی ہے ختلف فیہ کے مقابلہ میں۔ حرر ہالعبر حبیب اللہ القاسمی

## سودی رقم سے عمیر کا حکم

سوال: ایک شخص ہے جوصاحب نصاب نہیں ہے وہ بینک کے سودی رو پیہ سے ایک کمرہ اور اس میں بیت الخلاء بنوانا چاہتا ہے جس کی لاگت تقریباً چھ ہزاررو پیہ ہے یہ جائز ہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ا گرشخص مذکور فی السوال زکوٰۃ کا مصرف ہے تو یہ رقم لے سکتا ہے (۱) اس کے بعد جو پاہے کرے۔(۲)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي جواب سی ہے بندہ عبدالحلیم فی عنہ

#### التحليصق والتخريصج

(۱) يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (الاشباة والنظائر، القاعدة الخامسة الضرريزال جوص ٢٦٠ دارالكتاب)

أنَّ من اضطرٌ ولا يجد ما يحيى به نفسه من حلال أو حرام كالميتة، أو ما يتحصل من المال بالسؤال يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه وإلا فلا . (إعلاء السنن بأب الصرف والمراطلة ج٣٠ ص٠٥٠ ادارة القرآن كراچى)

ان سبيل الكسب الحرام الردّ إنى المالك إن كان معروفًا فإن كان مجهولا تعين إعطاء هذا المال إلى من يستحق من الفقراء والمساكين وأهل الحاجة ولما كان من بيدة هذا المال فقيرًا محتاجًا فقد أصبح من جملة المستحقين لهذا المال فتعرّا محتاجًا فقد أصبح من جملة المستحقين لهذا المال فتصدق به على نفسه على اعتبار أنّه من أهل الصدقة. (أحكام المال الحرام ص٢٨٠ دار النفائس بيروت

إذا كأن عند رجل مال خبيث .... ولا يمكنه أن يردة إنى مالكه ويريدأن يدفع

مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بنل المجهودماب فرض الوضوء ج ٢٠٠١ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى)

المالك الحيقى لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العامّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٢٠ دار النفائس بيروت

المالك هو المتصرّف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك (بيضاون شريف ص، يأسر نديم ديوبند)

(۲) المالك يتصرّف فى ملكه أى تصرف شاء. (الفقه الإسلامى وأدلته، المبحثث
 السادس، حكم الملك وما يقضيه من حقوق ج ٥ ص ٢٠١٥ دار الفكر المعاصر)

### قمارجوا كى چندصورتيں

سوال: ایک بیسی اس طرح کی ہے کہ روز اندایک روپیہ لوگ جمع کرتے ہیں کل ۲۰ دن پر قرعد اندازی ہوتی ہے جس کانام نکلتا ہے اس کوانعام دیدیا جا تا ہے ۲۰۰۰ روپیہ کا پھر اس سے روپیہ نہیں جمع کرایا جا تا آخیر میں ۲۰ ماہ پروہ بے ایس سی ختم ہوجاتی ہے اور ہرممبر کو ۲۰۰ روپیہ کا انعام دیدیا جاتا ہے۔

۲۰۰ رو پیدوا پس کرد سے گااور ہر ماہ کی ۱۵ کوانعام قرعه اندازی سےلوگوں کودیتارہے گاجس ممبر کا فیاس کرد سے گااور ہر ماہ کی ۱۵ کوانعام قرعه اندازی سےلوگوں کودیتارہے گاجس ممبر کا فیاس کو انعام دیدیا جائے گااس طرح کسی ممبر کو ہر ماہ بھی انعام نکل سکتا ہے اور کسی کا کبھی بھی نکل سکتا ہے اور کسی کا کبھی بھی نکل سکتا ہے اور کسی کا بیس نکلے گا۔

(۳) ایک بیسی اس طرح کی ہے کہ روز اندرو پیہ جمع کرتے رہیں جتنارو پیہ جمع کرے گا انتابی دے گاا گرقر عداندازی سے نام نکلے گا تب اورا گرآپ روپیہ بلا قرعداندازی سے لینا چاہتے ہیں تو کچھ روپیہ کم کرکے دے گامثلاً ۹۰۰۰ روپیہ کی بیسی ہے تو ۸۰۰۰ روپیہ ہی دے گا۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ہروہ معاملہ جونفع ونقصان کے درمیا دائر مبہم ہو اصطلاح شرع میں قمارومیسر کہلاتا ہے(۱)ار دوزبان میں اس کو جوا کہا جاتا ہے آج کل رہائی طرح قمار کی بھی سیکڑوں صورتیں ہیں انہیں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے مثلاً ایک بی اےسی میں ساٹھ آدمی ہر دن ایک رو پہیہ فیس جمع کر دیں اور ان میں انعام اس شخص کو دیا جائے جس کا نام قرع اندازی کے ذریعہ نکل آئے اس میں بعض لوگ بڑے بڑے انعامات بھی مقرر کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام غریب طبقہ کے لوگ بھی سمجھ کرکہ یہ فیس معمولی ہے ایک رو پیہ ضائع ہی ہوگیا تو کیا کوئی بڑا نقصان نہیں اگر کہیں نام نکل آیا تو ہزاروں روپیہ ہوجائیں گے اس طمع میں قوم کے ہزارول لاکھول افراد ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں پیکھلا ہوا قمار ہے اس کی حرمت قرآن کریم میں بڑی تا تھید کے ساتھ آئی ہے آیت نازل ہوئی چنانچہ ارشادِ ربانی ہے آیا گیا گیا الَّذِينَ أَمَنُوْاً إِنَّهَا الْخَدُّ وَالْهَيْسِرُ الآية لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢) ٢ ع روع ٢ سورة مائدہ اور حدیث پاک میں محض زبان سے کہدد سینے کو جرم قرار دیا گیا ہے جیسا کہ مشکوۃ کی مديث إمن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق الحديث (٣) جاس ۲۵۵ معلوم ہوا کہ جوا کی حرمت متفق علیہ اور منصوص علیہ ہے کسی کااس میں اختلا ف نہیں ہے۔ مدت معینه تک بی اے میں روپہیجمع کرنا اور پھرواپس لینا سخیج ہے لیکن براہِ قرعہ اندازی ہرممبر کوایک سوپکیاس روپیہانعام کے نام پر دینا یہ صریح سود ہے اوراس کی حرمت بھی نصوص قطعیہ اور احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے آیاتُھا الّذِین اَمَنُوا لا تَا کُلُوا الرِّہوا اَضْعَافًا مُصْعَفَةً وَ التَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ (٣) ب ٢ ع ٥ سورة آل عمران آيت ١٣٠ وقال لعن رسول الله سلسالية آكل الربو وموكله وكأتبه وشاهديه الخ (مشكوة ص٢٣٢)(٥)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

قال ابن عباس ان المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة إلى أن ورد تحريمه. (أحكام القرآن للخصاص، بأب تحريم الميس جماس دار احياء التراث العربي بيروت)

(۱) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين عمن يجوز أن ينهب ما له إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص (شاعى، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء جوس ٢٠٠٠ كراچى)

(٢) (سورة المائدة: ٩٠)

وكذا فى تبيين الحقائق، مسائل شتى، قبيل كتاب الفرائض ج ص ٢٠ مكتبه امدادية ملتان

- (٣) مشكاة شريف ج: اص: ٢٥٥ مكتبه ملت \_
  - (۴) سورة آل عمران:۱۳۰
  - (۵) (مثكاة شريف ج اص ۲۴۴ ملت)

### جوا کی ایک شکل

سوال: موجوده دور میں رائج ہے وہ یہ کہ پانچ افراد نے مل کرایک ایک ہزار روپیئے جمع کئے اور پھر آپس میں ہی میں اس کاڈاک کیااور جوجتنا زیادہ چھوڑ کرخرید لے اس کو دیدیا مثلاً ان پانچوں میں سے ایک نے ایک ہزار چھوڑ کر چار ہزار لے لیااور بقیہ ایک ہزار کو پانچوں افراد نے ڈھائی ڈھائی سو آپس میں تقسیم کرلیا پھر دو بارہ اسی طرح سے کرتے ہیں اور باری باری ہر شخص خریدتا ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں اور نا جائز ہے تواس کی و جہ کیا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

یہ بھی فی الجمله قمار ہی کی ایک شکل ہے اس لئے اس کی اجازت نہ دی جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) يسئلونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. (سورة البقرة: ۲۱۹) قال في روح المعانى: وفي حكم ذلك أي الميسر جميع انواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز والكعاب والقرعة في غير القسمة وجميع انواع المخاطرة والرهان. (روح المعانى ج ١٠٥٠ زكرياً)

عن ابن عبّاس قال الميسرهو القمار، كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجيئ الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. (تفيسر ابن كثير، تحت اية سورة المائدة: ٩٠ ج١ص١٠٠ زكريا)

(٣) "والميسر" الميسر: فمار العرب بالأزلام: قال ابن عباس كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وما له فأيهما قمر صاحبه ذهب بما له وأهله. فنزلت الآية. (تفيرقطبي ، تحت سورة البقرة: ٢١٠ ج٢ ص ١٤٨ دار البيان العري)

وكذافي أحكام القرآن للجصاص ،باب تحريم الميسرج ٢ ص اادارا حياء التراث العربي بيروت )

(٣) لأنّ القمار من اللقمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمّى القمار قمارًا لأنّ كل واحد من المقامرين عمن يجوز أن ينهب ما له إلى صاحبه و يجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص (شامى، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى الاستبراء ج ٢٠٠٠ كراچى)

(وكذافي تتبين الحقالق، مسائل شتى قبلى تتاب الفرائض ج٧ ص ٢٢٧ مكتبها مداديهملتان)

### سودی قرض بینک سے لینے کا حکم

سوال: ٹیکس سے پیجنے کے لئے سودی قرض بینک سے لینا جائز ہے یا نہیں؟ البستھتی: حافظ ابوالکلام بھیونڈی مہارا شڑا

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

لعن دسول الله سلامی آکل الربو ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال همد سواء دوالا مسلم کنافی المشکوق () حضور پاک نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کارقعہ کھنے والے اور اس کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے بلا ضرورت ثدیدہ قرض لینا جائز نہیں ۔ صرف محاج کے لئے سودی قرض کی اجازت ہے۔ اور محاج سے مراد ہروہ شخص ہے۔ س کے پاس ذاتی کوئی رقم نہ ہو بالکل کنگال مواور بلاسودی قرض کہیں نمل رہا ہواور نہ کوئی دینے کو تیار ہو ایسا شخص بقدر ضرورت سودی قرض کے سکتا ہے۔ یہوؤ للمحتاج الاستقراض بالربح الاشدالا والنظائر مع الحمدی (۲) محض تجارت کو بام عروج پر بہونجانے کے لئے یا ٹیکس سے نیکنے کے لئے سودی قرض لینا جائز نہیں۔

فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب

#### التحطيسق والتخريسج

حرر والعبدحبيب الله القاسمي

(۱) عن جابر رضى الله عنه قال لعن رسول الله ﷺ أكل الربوا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مشكاة شريف، بأب الربواج ص ۲۳۳مكتبه ملت) (۱) يجوز للبحتاج الاستقراض بالربح. (الاشبالا والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة، الصرى يزال ج ص ۲۳۰ دار الكتاب)

ان من اضطر ولا يجدما يحيى به نفسه من حلال أو حرام كالبيتة أو ما يتحصل من البال بالسؤال يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه وإلا فلا.

(إعلاء السنن، بأب الصرف والمراطلة جسم ٥٠٠٠ ادارة القرآن كراچى) قال الله تعانى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. آل عمران، آية: ٣٠٠)

### جوا کی ایک شکل

سوال : ایک دو کانداراللہ کے فضل و کرم سے عالم دین الحاج بھی ہیں دیڑیواور سلائی مثین وغیرہ کی دو کان کرتے ہیں، انہوں نے سلائی مثین کی بحری بڑھانے کے لئے ایک نئی ترکیب نکالی ہے، اس اسکیم میں کل سوممبر ہوں گے، ایک سلائی مثین کی قیمت مع نفع کے ترکیب نکالی ہے، اس اسکیم میں کل سوممبر کوممبری فیس نوے ۹۰ رویئے دینا ہوگا، ہر مہینہ کی قصط ساٹھ رو پید ہے، انعام نہ نکلنے پر بارہ مہینہ تک ساٹھ رو پید مہینے کے حماب سے جمع کرنا ہوگا، و ماسٹے رستور میں لکھتے ہیں کہ اس اسکیم میں کل سو ۱۰۰ ممبر ہوں گے، ہر ماہ میں گروپ کوگا، و ما اندازی ہوگی، قرعہ اندازی میں جس شخص کو شین ملے گی اس کو اگلی قسط کی رقم نہیں دینا ہوگا، دوسرے قرعہ اندازی میں پریس، کولر اور الکٹرک آئرن دیا جائے گا، جن ممبر ول کو پریس، کولر اور الکٹرک آئرن دیا جائے گا، جن ممبر ول کو پریس، کولر اور الکٹرک آئرن ملے گاان کو انعام حاصل کرنے کے لئے تین قسط کی رقم جمع کرنا ضروری ہے، جن ممبر ول کو قرعه اندازی کے ذریعہ انعام نہیں ملے گا، وہ آخری قسط جمع کرنا ضروری ہے، جن ممبر ول کو قرعه اندازی کے ذریعہ انعام نہیں ملے گا، وہ آخری قسط جمع کرنا ضروری ہے، جن ممبر ول کو قرعه اندازی کے ذریعہ انعام نہیں ملے گا، وہ آخری قسط جمع کرنا ضروری ہے، جن ممبر ول کو قرعه اندازی کے ذریعہ انعام نہیں ملے گا، وہ آخری قسط جمع کرنا ضروری ہے، جن ممبر ول کو ترین سلائی مثنین عاصل کر سکتے ہیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

جن صورت کا تذکرہ سوال میں ہے وہ سراسر قمار (جوا) ہے اور جوانا جائز ہے، لہذا یہ معاملہ بھی ناجائز ہے، (۱) نام بدلنے کی وجہ سے سی چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ ناجائز چیزوں کو ایسالیبل لگا کر پیش کریں گے جس سے لوگ دھوکہ میں مبتلا ہوجائیں گے، (۲) بہر حال اسکیم مذکور فی السوال کوختم کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب محررہ العبد عبیب اللہ القاسمی

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) يا أيّها الذين أمنوا إنّما الخبر والبيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلعون. (البائدة: ۴) قال في احكام القرآن: البيسر:حقيقته تمليك البال على البغاطرة وهو أصل في بطلان عقود البيسات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البيعات ونحوها إذا علّقت على الأخطار. (احكام القرآن لجماص جميم من ١٤ عليات الناد والشطرنيح وغيرهما (۱) وفي حكم ذلك أي البيسر جميع أنواع القمار من النرد والشطرنيح وغيرهما

(۱) وفى حكم ذلك أى الميسر جميع أنواع القمار من النرد والشطرنيح وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز والكعاب والقرعة فى غير القسمة وجميع أنواع المخاطرة والرهان. (روح المعانى، سورة البقرة: ٢١٩ ج١ص١٤ زكرياً)

(٣) "والميسر" الميسر قمار العرب بالأزلام: قال ابن عباس كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجد على أهله وما له فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الآية. (تفيسر قطبي: تحت ورة البقرة: ٢١٩ ج٢ ص ١٤/١ دار البيان العربي)

القبار من القبر الذى يزداد تارة و ينقص أخرى وسمى القبار قبارًا لأن كل واحد من البفامرين يجوز أن ينهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص فى كل واحد منهما فصار قبار وهو حرام بالنص. (تبيين الحقائق، مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض ج ص٢٢٠ مكتبه امدادية ملتان وكذا فى الشامى. كتاب الحظر والاباحة ج ص٣٠٠ كراچى)

(۱) ليشربي أناس من أمّتى الخبر بسبونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقيناب. يخسف الله جهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير الحديث: قال في فيض القدير: وفيه وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه وأنّ الحكم يدور مع العلة في تحريم الخبر وهي الاسكار فمهما وجد الاسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم قال ابن العربي هو أصل في أنّ

حبيب الفتاري (پنجم) على الربؤا

الأحكام إلمّا تتعلّى بمعانى الاسماء لا بالقابها. فيض القدير شرح الجامع الصغير جهصه وقم: ٢٠٠٠ دار الكتاب العلمية بيروت)

وكذا فى فتح البارى، كتاب الأشربة، بأب ما جاء فيبن يستحل الخبر ويسبيه بغير اسمه ج١٠ص٢ دار البيان العربي)

### ربو کی ایک شکل

سوال: ہندوستان میں ایک پارٹی کام کررہی ہے جو ایک سورو پیہ جمع کر کے اس کا ممبر بن جائے تو وہ آپ کو ایک سورو پیہ کا ایک ماہ میں اس کا دوگنا چارماہ میں اس کا دوگنا یعنی جمتی دیر میں آپ پیپنہ نکا گئا تناہی زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا، میں دوڑ ھردھوپ کے لوگوں سے رو پیہ جمع کراتا ہول اس کا ممبر بنواتا ہول وہ پارٹی مجھ کو کمیشن دیتی ہے وہ میرے لئے جائز ہے یانا جائز؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سوال سے يمعلوم ہوتا ہے كہ يدربؤ كى شكل ہے اور دبؤ حرام ہے (۱) اور حرام كام كاكرنا كناه ہے اور دبؤ حرام ہوتا ہے كہ يدربؤ كى شكل ہے اور دبؤ حرام ہے ولا تعاونوا على كناه ہے اور كئي كناه برتعاون ممنوع ہے ۔ خداوند قدوس كا ارشاد ہے ولا تعاونوا على الاثمد والعدوان الآية . (۲)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطي قوالتخري

(١) أحل البيع وحرم الربوا. سورة البقرة: ٢٤٥)

قال النبی ﷺ یومد فتح مکّه کلّ رہا فی الجاهلیة موضوع تحت قد عی هاتین۔ تفسیر ابن کثیر ج صس زکریا

ياً أيُّها الذلت أمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافًا مضعفة واتقوا الله لعَّلكم تفلحون.

(سورة آل عمران: ١٣٠)

عن جابر رضى الله عنه قال لعن رسول الله ﷺ أكل الربوا ومؤكله وكاتبه و شاهديه وقال هم سواء. (مشكاة شريف جاص الممكتبه ملت) وحرّم الربوا الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناة ثم تتناول ما حرمه رسول الله ﷺ ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معنالامن البيوع المنهى عنها. (تفسير قرطبي جاص الاعدار البيان العربي) معنالامن البيوع المنهى عنها. (تفسير قرطبي جاص الاعدار البيان العربي)

### سود پر بینک سے قرض لینے کا حکم

سوال: اسلام میں سود لینا و دینا حرام ہے، کسی کارو بارکو آگے بڑھانے کے لئے سرمایہ کی ضرورت بہواور پیسے کی سرمایہ کی ضرورت بہواور پیسے کی کئی سے کارو بار بڑھنے کی گنجائش بہوتوا یسی صورت میں بینک سے کارو بار بڑھنے کی گنجائش بہوتوا یسی صورت میں بینک سے قرض مل رہا ہولیکن اس پر بود دینا ہوگا گاڑی لینی ہوگی اس کے لئے بھی قرض بینک سے مل جائے گا گاڑی آنے سے کارو بار میں فروغ ہوگا کیاا یسی صورت میں بینک سے قرض لیاجا سکتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صرف کاروبار کو بڑھانے کے لئے سودی قرض لینا جائز نہیں بجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (الاشباہ والنظائر مع المحمومی)۔(۱)
صرف محاج کے لئے سودی قرض کی اجازت ہے اور محاج سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس ایک بیبہ بھی نہ ہواور کوئی شخص باوجود مانگنے کے بلاسودی قرض دینے کو تیار نہ ہو ایسی مجبوری میں بقدر ضرورت سودی قرض جائز ہے۔(۲)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

(۱) يجوز للمعتاج الاستقراض بالربح. (الاشباة والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة، الضرريزال جرص ٢٦٠ دار الكتاب)

(۱) ان من اضطر ولا يجد ما يحيى به نفسه من حلال أو حرام كالمية: وما يعتصل من المال بالسوال يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه وإلا فلا. (إعلاء السان، بأب الصرف والمراطلة جساص ١٥٠ ادارة القرآن كراچى) الفرورات يمي أمحظورات و اعدالفقص ٩٨رقم: ١٠ ادارالكاب) الضرورات تقدر بقدر با قواعدالفقص ٩٨دارالكاب)

## رشوت دے کرسامان بیجا، کیاحکم ہے؟

سوال ا: ہمارے بہال اکثر لوگ گئے کی گیتی کرتے ہیں گئے کوشکر کی مِل میں فروخت کرنے کے لئے اچھی فاصی رشوت خرج کرنی پڑتی ہے۔ اگر رشوت نددی جائے ومل میں نہیں فروخت ہو یا تالیکن گنا فروخت کرنے کے دوسرے ذرائع موجود ہیں۔ وہال پر پیسے کم ملتے ہیں لیکن آسانی سے بک جا تا ہے لیکن کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو کیامِل میں فروخت کرنے کے لئے ہم رشوت دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہال کچھلوگ کہتے ہیں کہ اپنا جائزی لینے کے لئے ہم رشوت دی جاسکتی ہے۔ جبکہ اسلام نے رشوت لینے اور اپنا جائزی لینے کے لئے اس دور میں رشوت دی جاسکتی ہے۔ جبکہ اسلام نے رشوت لینے اور دینے پرسختی سے روکا ہے ادھر بیچنے کے دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں لیکن نقصان زیادہ لگتا ہے۔ ممارے یہال سے کم قیمت میں مل جا تا ہے اور ہندوستانی سے سامان سے اچھا بھی ہوتا ہمارے یہال سے کم قیمت میں مل جا تا ہے اور ہندوستانی سے سامان سے اچھا بھی ہوتا ہمارے یہال سے کہ قیمت میں مل جا تا ہے اور ہندوستانی سے سامان سے اچھا بھی ہوتا ہمارے یہال سے کہ قیمت میں مل جا تا ہے اور ہندوستانی سے سامان سے اچھا بھی ہوتا ہمارے یہال سے کہ قیمت میں مل جا تا ہے اور ہندوستانی سے جوری کرنی پڑتی ہے گئے لاتے ہیں لیکن لانے کے لئے حکومت نے کے میے حکومت نے بے بی تی زیادہ لانے پر یا تورشوت دینا پڑتا ہے یا حکومت سے چوری کرنی پڑتی ہے یا تو میتا ہیا تا ہے باتی زیادہ لانے پر یا تورشوت دینا پڑتا ہے یا حکومت سے چوری کرنی پڑتی ہے یا تو

جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو کیاا یہا سامان تجارت یا ضرورت کے لئے لانادرست ہے۔ یا کوئی لائے تواس سے خریدا جاسکتا ہے۔

سوال س: ہمارے یہاں لوگ کھیت گرداں لیتے ہیں اوراس میں فسل لیتے ہیں کھیت کے اسلی ما لک کو کچھلوگ کھیت کے اسلی ما لک کو کچھلوگ کورو پید کھیت ما لک کودیا ہے۔ اس میں کچھرو پید جرا کردیتے ہیں۔ یہ رو پید سالانہ یا چھ ماہی جیسے طے ہوجائے۔ اسے ہمارے یہاں پٹوتن کہتے ہیں اور جب رو پید بٹ جاتا ہے تو کھیت بلا معاوضہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو وقت میں پیسہ بٹا ہے اس سے پہلے ہی کھیت ما لک کے پاس پیسہ تیارہ تو جتنے مال کا پیسہ بٹا اس کو گھٹا کر باقی رو پیہ لے کر کھیت چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ دونوں شرطیں درست ہیں یعنی ایک لگان دے کر۔ اور دوسری پٹوتن اور بعض لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کدا تنے دنوں تک ہم کھیت چھوڑ یں گے ہی ہیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) اپنا جائز و واجبی حق اگر بغیر رشوت دیئیے وصول مذہو پاتا ہوتواس کے لئے رشوت دینا جائز ہے۔اس صورت میں دینے والا گنہگار نہیں ہو گا۔البنتہ لینے والا گنہگار ہوگا۔(۱) (۲) اس کاجواب زبانی معلوم کرلیں۔

(۳) گروی پر رکھی ہوئی زیبن کے غلہ کا حقدار گروی رکھنے والا (۲) ہے جس نے زیبن گروی پرلی ہے اس کے لئے کھیت کی پیداوار کالینا جائز نہیں ۔ (۳)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبدحبيب الله القاسمي

#### التعطيسقوالتخريسج

(۱) لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه. وتحته في الشامية: دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وما له ولاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق الدافع. (شاهي، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع جدص ٣٢٣.٣٢٣ كراچي)

ومنها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع وكذا إذا طمع في ماله فرشاة ببعض المال. البحر الرائق، كتاب القضاء ج٢ص٢٦١ سعيد)

وكذا في المرقاة، كتاب الإمارة والقضاء، بأب رزق الولاة وهداياهم، الفصل الثاني ج عصم الشاعت الاسلام دهلي)

(۱) ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك للراهن لتولدة من ملكه. (شاعى، كتاب الرهن، بأب التصرف فى الرهن والجناية عليه جوص ۱۵ كراچى)

وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرهن جهصه امدادية ملتان)

- (٣) لا يحلّ للبرعين أن ينتفع بشيئ منه بوجه من الوجولا وإن أذن له الراهن لأنّه اذن له في الربا لأنّه يستوفى دينه كأملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فتكون ربا وهذا أمر عظيم. (شأمى، فصل في القرض، مطلب كل فرض جرّ نفعًا حرام جه ص٢٠١ كراچى)
- (٤) نماء الرهن للراهن أى الزيادة الحاصلة فى الرهن للراهن وقد بين المصنف ذلك بقوله وهو مثل الولد أى بأن كأن الرهن أمة فولدت ولدًا والثمر بأن كأن الرهن أمة فولدت ولدًا والثمر بأن كأن الرهن شجرًا فظهرت فيه ثمرة .... لأنّه متولد من ملكه. (يناية شرح الهداية، كتاب الرهن آخرى فصل ج١٠ص٠٠ دار الفكر بيروت

### رشوت سے د کان خرید اکیا حکم ہے؟

سوال: زید نے ایک دوکان والے کو جواپنی دوکان ختم کرنے والا تھا کچھ روپیہ بطورِ شوت دیکر دوکاندار کو اپنے حق میں دست برد ارہونے پرراضی کرلیاس کے بعد مالک مکان کو راضی کرنے کے لئے منصرف کرایہ بڑھا یا بلکہ بطورِ رشوت جسے عرف عام میں پگڑی کہا

جاتا ہے دیا کیازیداس رشوت و پھری کی رقم کوسود کی رقم سے دے سکتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سود کی رقم کے مندر جہ ذیل تین مصارف ہیں: (۱) انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس یاہاؤس ٹیکس اور (۲) بلا نیت ثواب فقراء سلمین (۳) رفاہی (۱) کام لیکن اول دو مصارف متفق علیہ ہیں اور تیسرا مصرف مختلف فیہ ہے مقابلہ میں ۔(۲) تیسرا مصرف مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ پر عمل کرنااولی ہے مختلف فیہ کے مقابلہ میں ۔(۲) فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب محرد ہالعہ حبیب اللہ القاسمی حرد ہالعہ حبیب اللہ القاسمی

#### التحلي قوالتخري

(۱) انّ المالك الحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العامّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت) ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أنّ من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء ..... قال والظاهر أنّ المتصدق بمثله ينبغي أن ينوى به فراغ ذمة ولا يرجو به المثوبة. (معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جاص ١٣٠ لمكتبة البنورية) ويردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدّقوا بها لأنّ سبيل الكسب الحبيث التصدق إذا تعنر الردّ على صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع جيد ص ٣٨٥ كراچي)

وشمل الردّ حكما لما فى جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإنلم يوجد حقيقة القبض (شامى، كتاب الغصب جنص ١٨١ كراچى) كما أنّ الضرائب التى تفرض على المسلين إذا كانت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالح جورها بأسلوب محرم لا يقرّه الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بألحرام. فالمسلم الزانى لا يعاقب بألاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجمه والمسلم

السارق لا يواجه بسرقة ماله بل بقطع يدة والضرائب الجائزة لا تواجه بالفائدة الريوية. (احكام المال الحرام صععدار النفائس بيروت)

(۲) وقد اتفقت الأمّة على أن الخروج من الخلاف مستحبّ قطعاً (إعلاء السان، كتاب الربا، تحقيق كون الهنه دار الحرب أودار الاسلام بعد تغلب النصارى عليها في هذه الأيام ج١٠ ص١٣٦١دارة القرآن كراچى)

### مندوستان می*ں غیر سو*دی رفاہی اداروں کی ضرورت، اہمیت، حیثیت

ربوٰ ایک معاشر تی لعنت ہےجس کی اقتصادی تناہ کاریوں نے ہمیشہ ہیءٰ بت کے لہو سے سرمایہ داری کی آبیاری کی ہے اورغربت کے سکتے وجود سے سرمایہ دار کی ہوس کو غذا بخشی ہے اسی و جہ سے خداوند قد وس نے بھی ایسوں کو دلوں کو ہلا دینے واا بیلنج کیا ہے: "فأذنوا محرب من الله ورسوله"اورسركارد وعالم التاليل كي كم وبيش عاليس مديثين ال كى مذمت پر شمل بيرليكن يه بھى ايك حقيقت ہے كەربۈكو وجو دپذير ہوئے اتنا طويل زمانه گذر چکا ہے کہاس کی جڑ یں مختلف انداز سے دور تک پھیل جگی ہیں اب اس کی جڑول کو کھود کر پھینجنااورمعاشرہ کواس گند گی سے بالکلیہ یا ک کرنا آسان نہیں ہےاس کے باوجو متخصی طور پراللہ کے بندے آج بھی اس ملک میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کو اس لعنت سے محفوظ رکھالیکن اجتماعی طور پرقابل قبول وہمہ گیر کوسٹش''مسلم فنڈ' کےعنوان سے نا کار ہ کےعلم ودانست کے اعتبار سے جمعیۃ العلماء ہی کے پلیٹ فارم سے ہوئی اور آج اس عنوان سے مختلف شهرول میں جو ایک مضبوط و جامع نظام چل رہا ہے،وہ ا کابرین جمعیۃ العلماء سے ہم رشۃ اور انہیں کا مرہون منت ہے آج تک اگر حیاب لگایا جائے تو مجموعی اعتبار سے یقیناً لا کھول مسلمان ایسے ہول گے جن کوغیر سو دی رفاہی ادارول نے سو د جیسے بدترین لعنت سے نجات دلائی ہے کتنے غرباء ومساکین کے لئے نان شبینہ کا انتظام کیا ہے کتنے مفقود الوسائل مسلما نول کے لئے وسائل فراہم کئے ہیں کتنے باوقارعلماءومسلما نول کو مرو جہبینکول تک رسائی

سے محفوظ رکھا ہے الغرض اس ادارہ سے بہت سے ایسے کام وجود میں آئے جستخصی طور پر کرنا آسان نہیں جوشخص بھی موجودہ سودی نظام سے واقف ہوگا وہ ایسے ادارول کی ضرورت وا ہمیت کاا نکارنہیں کرسکتااس میں شک نہیں کہا سلامی شریعت میں قرض کی حیثیت تبرع اور صلہ کی ہے لہذا قرض واستقراض کے باب میں حتی الامکان اس کی رعابیت ہونی جا ہے کیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں تبرع وصلہ کی حیثیت سے قرض دینے والے کتنے افراد ہیں؟ موجودہ دور میں دیندارافراد بھی تبرع وصلہ پرعمل کرنے سے گریز کرتے ہیں مجبوراً ضرورت مندغر باء بینک کارُخ کرتے ہیں اور قرض لیکر سود ادا کرتے ہیں ان کوان صریح حرام سے بچانے کے لئے اگر کسی شرعی حیلہ یا تاویل کا سہارالینا پڑے تواس میں کیا مضائقہ ہے؟ ایک طرف اتنامضبوط تقویٰ ہوکہ شبہ ربو بھی نہ پیدا ہونے پائے اور دوسری طرف الكھول مسلمان سود كى لعنت ميں مبتلا ہول يەكون سا تفقہ ہے" كىل قرض جو نفعاً فھو ربو" يبھى ايك حقيقت ہے اس سے انكار نہيں ليكن بيع جو نفعًا فھو ربو تو نہيں كہا گيا ہے بیج قرطاس کے مسلہ کو قرض جو نفعا کے بجائے بیج جو نفعا پر بھی تومحمول کیا جاسكتا ہے؟

اس مختصر سی تمہید کے بعد سوالات کے نمبر وارجوابات سپر دقلم کئے جاتے ہیں:

- (۱) ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتصادی اور معاشی حالات کے بیشِ نظرا پسے امدادی مالیاتی اداروں کا قیام ہے حد ضروری ہے جومسلمانوں کو بغیر سود کے قرض فراہم کرے اور وہ سارے افراد جوان اداروں کی کفالت ونصرت مسلمانوں کو سود سے بچانے کے لئے کریں گے تعاون علی البرکی و جہسے ماجور ہوں گے۔
- (۲) البنة ان ادارول کے قائم کرنے والے اور چلانے والے افراد مسلمانوں کو سود کی لعنت سے بچانے کی نیت رکھیں اور ایسے ادارول کو اسی نیت سے چلائیں اور بیا اور بیا کے ایک دوسرے ذرائع اور وسائل اختیار کئے بڑھائیں رفا ہی امور کو فروغ دینے کے لئے دوسرے ذرائع اور وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں اس طرح ایسے ادارے ہرقسم کے شکوک وشہات وخطرات سے محفوظ رہ

(۳) ''پاس بک' یہ رقم جمع کرنے والے کی ضروریات میں سے ہے لہٰذااس کا انتظام اسی کے ذمہ ہے تا کہ جمع کردہ رقم کلاندراج ثبوت کے لئے وہ کرا سکے ایسی کا پی جوایسے ادارول کے عرف و تعاہد میں معتبر ہووہ عاصل کرے یا دارول کے عرف و تعاہد میں معتبر ہووہ عاصل کرے یا کہیں اور سے اور خواہ بالعوض عاصل کرے یا بلاعوض ۔

- (۴) ادارہ کے مصارف واخراجات کے لئے عطایا کی اس قدرکثیر رقم کا فراہم کرنا جواس کے لئے کافی ہو یقیناً مشکل ترین امر ہے اس کے علاوہ ادارہ کی بقاوتحفظ کے لئے خطرات بھی ہیں اس لئے صرف عطایا پر اس کے مصارف کا انحصار مناسب نہیں ہال اگر بے نفس وخلص حضرات عطیات کے پیبول سے تعاون کریں تواسے قبول کیا جائے اورا پیدا بھی کئے جائیں البتہ زکوٰۃ کی رقم اس میں نہیں لگائی جاسکتی۔ جائے اورا پیدا بھی مصارف واخرا جات کے لئے قرض لینے والول سے حق الخدمت کے نام پر کچھرقم وصولی کرنا تھیجے نہیں معلوم ہو تااس میں بہت سے مفاسد ہیں۔ کے نام پر کچھرقم وصولی کرنا تھیجے نہیں معلوم ہو تااس میں بہت سے مفاسد ہیں۔
- (۱) ہاں البتہ اگرایسی صورت نکل آئے کہ کچھ سرمایہ دارمل کراپنی وہ پو نجی جوا دارہ میں محفوظ ہے اس سے کارو بارکی اجازت دیدیں اور خود سرمایہ دار کی بھی اس میں شرکت ہواور پھراس پونجی سے کوئی محفوظ کارو بار بطورِ مضاربت یا مثارکت کیاجائے اوراس سے حاصل ہونے والے نفع سے ادارہ کے اخراجات پورے کئے جائیں۔
- (2) دوسری صورت بیع قرطاس (معاہدہ نامہ اور فارم وغیرہ) کی ہے۔ سوال بے کہ و با اللہ کے سلسلہ میں فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم کی تحقیق ناکارہ کے نزد یک صحیح اور قابل قبول وعمل ہے البتہ اس کادھیان رکھنا ہوگا کہ الیے اداروں سے مقصو د ذخیرہ اندوزی نہ ہواوراعلی بات یہ ہے کہ ذرائع اوروسائل مئو لہ کو بقد رضرورت ہی ہروئے کارلایا جائے اور بقد رضرورت سرمایہ حاصل ہونے کی صورت میں قرطاس کی قیمتوں میں تخفیف کردی جائے۔

### حبيب الفتاري (پنجم) \_\_\_\_\_ (١٠٧) حبيب الفتاري (پنجم)

(۱۲) ذرائع کے طور پر میعادی چک کوضرورت مندول سے خریدنے میں بھی احتیاط عاہئے۔

(۱۳) جائز طریقہ سے حاصل شدہ رقم کوا دارہ کی توسیع پرخرچ کرسکتے ہیں کیکن جیسا کہ نمبر ہے کے ضمن میں عرض کیا ہے بہتریہ ہے کہ بقدر ضرورت رقم جب حاصل ہوجائے تو قرطاس کی قیمت حذف کر دی جائے یااس میں تخفیف کر دی جائے۔

(۱۴) فکس ڈیازٹ میں بغرضِ حفاظت جمع شدہ رقم کو رکھنا جائز نہیں البیتہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي ۸ر ۵ر ۱۳۱۱ ه الجواب صحیح بنده عبدالحلیم علی عنه ۲۹رجمادی الاولی ۱۱ ۱۳ ه

### کیا بینک کاسو دمنفعت کا جائز حصہ ہے

سوال: میں ایک درسگاہ ریاض العلوم سے ثالغ ہونے والا ماہانه کتا بچہ ریاض الجنة کا مستقل مطالعہ کرتا ہوں اس میں ایک جزفتویٰ کا بھی ہوتا ہے فقاویٰ ریاض العلوم ہوتا ہے میں آپ سے بیاج سود کے بارے میں فتویٰ جاننا چاہتا ہوں اورا مید ہے کہ آپ ضرور جواب تحریر فرمائیں گے۔

(۱) کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بینک کا سود در اصل سود نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ ہمارے رو پیئے سے کما تی ہے اور اس کمائی میں سے ہم کو تھوڑ اسا حصہ ہی دیتی ہے کہاں تک صحیح ہے حدیث اور قربان کی روشنی میں واضح فر مائیں۔

### سود كامصر ف

(۲) بینک کے سود کا مصرف کیاہے؟

حبيب الفتاري (پنجم) \_\_\_\_\_ (١٠٧) حبيب الفتاري (پنجم)

بیغ نامه کے داخل خارج اورانکم ٹیکس میں سود دینا کیسا ہے؟

(۳) کیابینک کاسود رشوت انکمٹیکس یاز مین کی خریداری میں تحصیل میں جو ناجائز طور پر داخل خارج میں بیج نامہ کے دوران کیاجا تاہے دیاجاسکتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) بینک میں جمع کردہ رقم سے زائد ملنے والی رقم سود ہے (۱) جولوگ کہتے ہیں کہ سود ہیں سے غلط کہتے ہیں اور سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے کہ کلعن دسول الله ﷺ آکل الربو و موکله و کا تبه و شاهد یه وقال هم سواء "(رواه ملم)(۲)

(۲) غیر واجی ٹیکس میں دیدیں یابلا نیت تواب مسلم فقراء کو دیدیں ۔ (۳)

(۳) سوال نمبر ۲ میں جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اخراجات واجبی ہیں ان میں سود کی رقم نہیں دے سکتے اور غیر واجبی ہیں ۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

- (۱) كل فرض جرّ منفعة فهو رباً الحارث عن على) كنز العبّال، فصل فى لواحق كتا الدين جدص ۲۳۸ رقم: ۲۱۵۵۱ مؤسسة الرسالة) وكذا فى الشاعى جەص۲۲۱سعيد)
- (۲) وأمَّّا الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرِّ منفعة فأن كأن لم يجز ـ (البدائع الصنائع، كتاب القرض ج ـ ص ۲۰۵۰ سعيد)

قال الله تعالى أحل الله البيع وحرّه الربوا. (سورة البقرة: ٢٠٥)

- (۲) (مشكاة شريف ج اص ۲۴۴ مكتبه ملت)
- (٥) المالك الحقيقي لهذا المأل الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العامّة

للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣ دار النفائس بيروت)
إذا كأن عند رجل مال خبيث ..... ولا يمكنه أن يردّة إنى مالكه ويريدا أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلّا ان يدفعه إنى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص ٣٩٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى) يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (ثائي ، كتاب الحظر وال إباحة ٢٥٠ ص ٣٩٥ كراتي)

### عصرحاضر ميس سود كاتصور

سوال: اس سوال کی نوعیت منصر ف استفتاء کی ہے بلکہ یہ ایک طالب علما نہ استفتار ہے ایک طالب علما نہ استفتار ہے امید ہے کہ موضوع کے ہر پہلو پر باوضاحت شرح وبسط اور تقلی وقلی دلائل کے ساتھ شفی بخض جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔

دورِ حاضر میں بہت سے ممائل متنوع شکل میں ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ بینگنگ اور سود سے متعلق ہے یہ ایک نا قابل ا نکار حقیقت ہے کہ تحریم ربلا کے وقت وہ حالات نہ تھے جو آج پیدا ہو گئے ہیں اور نہ سود کی وہ شکل تھی جو آج ہے قر آن کے اوّل مخاطب وہ لوگ تھے جن کے بیمال سود کا چلن آج سے مختلف تھا اور انہیں حالات کے پس منظر میں ان کی رعایت کے پیشِ نظر آیۃ تحریم ربلا کا نزول ہوا، راقم الحروف نے اس موضوع پر پانچ بررگوں کی تصانیف سے استفادہ کیا مگر افوس کہ اپنی کم مائلی کیو جہ سے انشراح قلب کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہو پنجنے میں قاصر رہا مفتی شفیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن 'می معالیٰ المربلو وید بی المصدقات 'کے شمن میں بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلہ کے ہم بہر پہلو پر سیر حاصل اور مدلل بحث کی ہے مولا نا ابو الاعلیٰ موددی ؓ نے اپنی گرا نمایہ تصنیف سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود کے میں اس موضوع پر بہت طولانی بحث کی ہے مذکورۃ الصدور دونوں بزرگوں نے سود

معاملہ میں شدت اختیار کی ہے اور مہا جنی سو د سے لے کربلینگنگ سسٹم تک قرض اور سود کی جتنی ا قسام ممکن میں سب کو نا جا ئز قر اردیا ہے بخلاف مولا نا منا ظراحین گیلا نی <sup>"</sup>ا و رمولا ناا بوالکلا م آزاد ؓ ان دونوں نے اپنی نظریات میں کافی حد تک لیک پیدا کی ہے مولانا گیلانی نے دار الحرب کی قید کے ساتھ سو دکوم قید کر کے حربی سے سودی لین دین اور کارو بارکو جائز ثابت تماہے اورا پنی نظریات کاما خدحضرت محول کی روایت کو بنایا ہے جس میں آنحضرت ساٹیا ہے اسے فرمایا لا ربو بین المسلم والحربی اور اسی بنا پر حضرت امام ابوحنیفہؓ کے بہت سے دلائل پیش کر کے ا بینے مقالہ کومبر ہن کیا ہے اور ہندو ستان کو دارالحرب ثابت کر کے مسلما نول کوغیر مسلم سے سود لینے کا مشورہ دیا ہے۔مولانا آزاد نے ترجمان القرآن کے اندر مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفلس اور نادارآد می کے ساتھ حرمت سو دکی شرط کو مشروط قرار دیا ہے۔ان کے بہال کسی کی پریشانی اور غربت سے سود لیکر نا جائز فائدہ اٹھانا حرمت سود کی علت ہے اس شرط کے بغیر سودی کارو باراور بینگنگ سسٹم سے فائدہ اٹھانا درست ہے اس سے دو قدم آگے بڑھ کرصاحب تحقیق الرابوٰ جوص ۸۷ اکی تتاب ہے افسوس کہ کتاب کا سرورق غائب ہے مصنف کا نام معلوم نہیں ہوسکا یہ میں نے اپنی مختصر سی تتاب میں عقلی اور نقلی دلائل کلا نباراگا کر ہندو ستان کو دارالحرب قرار دیا ہے اور ان کے قول کے مطابق حربی سے بغیر کسی کرا ہت کے سو د لیناروا ہے اور ا اس طرح او نیجے درجہ کے علماء کے درمیان گہرا اختلاف پایا جاتا ہے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ اول الذكر دونوں بزرگوں نے دو رِعاضر كے تقاضوں كونظرانداز كرديا ہے اور آخرا لذكر دونوں مصنفین نے عصری حالات کو اولیت دی ہے کتاب وسنت اور شریعت کی روح کو ثانوی درجہ میں رکھا ہے ہر دومکا پی فکر کے مفکرین علماء کے بیہاں روح شریعت اور عصری تقاضے مساوی طور پرنظر نہیں آتے حالا نکہ کتاب وسنت میں دونوں کی رعایت برابر برابر ہے ایسی حالت میں کونسا طریقہ اختیار کیا جائے یہ ایک الجھن میں ڈالنے والاموضوع بن گیا ہے بلاشبہ جن علماء نے بینک سے سود لینے کو جائز قرار دیا ہے وہ تقویٰ کے خلاف ضرور ہے مگر ہماں تقویٰ پرعمل کر کے معاشی تباہی کو دعوت دینااورموجو دہ حالت پر قناعت کرلینا کون سی

دانشمندی اور دینداری ہے بہاں فتویٰ ہی پرعمل ہوجائے تو بسا غنیمت لہذا از روئے فتویٰ شریعت میں کسی طرح بینگنگ سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش بکل سکتی ہے یا نہیں اس سلسلہ میں چندا یسے حقائق ہیں جونظراندا زنہیں کئے جاسکتے ہیں ملک کے لاکھول غریب اور مفلس ومجبور مسلمان صدیوں تک مہاجنی قرض کے شکنجے میں جکڑے رہے رہے اور اپنی حلال کمائی سے سو دا دا کرتے رہے مگرو ہایک اضطراری حالت تھی اور کم وبیش آج بھی پیمالت ہے ادھر عصر حاضر کے بدلے ہوتے حالات تاریخی حیثیت سے اس مسئلہ کے مثبت پہلوؤ ل پرغور کرنا کچھ نا گزیرسامعلوم ہور ہاہے یورپ کامعاشی نظام عرصہ دراز تک غیرتر قی یافتۃا ورپسماندہ شکل میں تھا باوجو داس کے کہ وہاں سرطیہ داروں کے بیہاں دولت کی فراوانی تھی مگر قرض دیکر سود لینے کارواج یہ تھااور بغیرسود کے کو ئی اپناسر مایہ دوسروں کو دیکر کیوں خطر ہمول لے جب سے یہ بندھن ٹوٹا ہے سو دی کاروبار کے ذریعہ وہاں کے معاشی نظام میں انتہائی ترقی ہوئی ہے بڑے بڑے کل کارخانے اور بڑی بڑی فیکٹریاں سودی سرمایا سے چل رہی ہیں اسی طرح سود کا چکر عالمگیر پیمانے پر چل رہا ہے بینگنگ سسٹم کی افادیت ایک نا قابل تردید حقیقت ہے اور بناسود کے بنک کا تصور نقش برآب کے مراد ف ہے آج حالت یہ ہے کہ چھوٹی حکومتیں بڑی حکومتوں سے سودی کاروبار کرنے پرمجبور ہیں اگرایسا نہ کریں تو اس ترقی کے دور میں بہت بیجھے رہ جائیں گے دورِ حاضر کے تقاضے مسلمانوں کو اس پرمجبور کر رہے ہیں کہ وہ ا پیغ لئے اپنی آئندہ نسلول کے لئے ایک روشن متقبل کی بنیاد قائم کریں اوریہ بنیاد معاشی استحکام کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا آنحضرت سالٹالیا کی ایک حدیث بھی ہے کہ اپنی اولاد کے لئے تجھے چھوڑ جاؤ ان حالات کے پیشِ نظریہ سوچنا پڑتا ہے کہ بینک کے استفادہ سے مسلمان من حیث القوم اگر محروم کرد ئیے جائیں تو وہ سرا سرنقصان وخیارہ میں رہیں گے آخر شریعت حقہ نے تو مضاربت کی ایک صورت کو جائز قرار دیا ہے اور پہال قر ضدار کی مجبوری اور کمزوری سے اس کا گلہ دبا کر فائدہ اٹھانے کا سوال نہیں ہے بلکہ تراضی ً طرفین کے ساتھ اپنی جمع کردہ سرمایه سے سو دلیگر د وسرول کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے اور بشرطیکہ مسلمان اس

فائدے سے کنارہ کش ہو کرمعاشی اعتبار سے پسماندہ ہی رہ جائیں گے اور جو کچھان کی برتری کے آثار اور اعلام نظر آرہے ہیں وہ کالعدم ہوجائیں گے دین تو ہاتھ سے گیا ہی ہے دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گیا و کہیں ایسا نہ ہوکہ خسر الدنیاوالآخرۃ کےمصدا ق یہ قوم بن جائے یہ بھیج ہے کہ دین بیچ کر دنیا کاسود انہیں کیا جاسکتالیکن بہال دین بیچنے کاسوال ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک اہم شعبہ معاشی استحکام کا سوال درپیش ہے کیامسلمان من حیث القوم ہمیشہ مفلس و نادار بنے رہیں اور بقدر کفاف پر فناعت کئے رہیں کیاان کی بڑی بڑی فیکٹریاں مہوں بڑی بڑی تجارتیں بہ ہول بڑے بڑے فارم کے ما لک بہ ہوں ان کی جائدا دیں بہ ہوں اور یہ بغیر بینک کے تعاون کے ناممکن سانظر آتا ہے دوسرے اعمال سے قطع نظر کیا خدا کی رضامندی مسلمانوں کی اس مفلسی اور ناداری میں مضمر ہے گتاخی معاف جوعلماءفطو بیٰ للغرباء کا مژدہ مسلمانوں کو سنا کران کادل دنیا کی طرف سے سر داورانہیں پست ہمت کرتے رہتے ہیں خود ان کے مالات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ وہ اپنے لئے غربت کی زندگی پسندنہیں کرتے اور مذ موجود ه حالت پر قناعت کرتے ہیں پھراز روئے شرع جہاں عزیمت ورخصت کا سوال در پیش ہوتو رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جہاں تقویٰ اور فتویٰ کا مقابلہ ہوتو فتویٰ پر عمل نہیں کیا جاسکتا جہال کسی مسئلہ میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوجائے تو اپنی سہولت کے بیشِ نظر کسی آسان صورت کو اختیار نہیں کیا جاسکتا ہے فکر ونظریہ وہ خطوط میں جن پرعلماء کرام کی گہرائی کے ساتھ غور وفکر کر کے مثبت نتیجے پر پہو پنجنے کی کوسٹش کرنی جا ہئے۔

می می می این اور دنیا سے زیادہ اپنی آخرت اور دین عزیز ہے مگر دنیا میں مفلس وقلاش بن کر بالخصوص دو رِحاضر میں آخرت سنواری جاسکتی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی ہاتھ آجائے تو کیا مضائقہ ہے بشرطیکہ سر اسرحرام کے ذریعہ حاصل نہ ہو کیا چوری ڈا کہ زنی غارت گری خیا نت غبن بددیا نتی جیسے قطعی حرام افعال کے زمرے میں بینگنگ بھی آتی ہے یا غارت گری خیا نت غبن بددیا نتی جیسے قطعی حرام افعال کے زمرے میں بینگنگ بھی آتی ہے یا فارت کری خیا نت غبن اور مشتنی ہے قائم کی تخی معاف کرتے ہوئے براہ کرم جواب دینے کی ضرور زحمت فرمائیں۔

فاک یا: محمد اسرائیل فرحت قاسمی

الجواب: حامدًا ومصلیًا تحقیقًا مفکر جدیدی محقق بے نظیر حضرت مولانا محداسرائیل فرحت قاسمی صاحب زید مفکر جدیدی مفکر حضرت مولانا محداسرائیل مفلیکم و رحمة الله و برکانه!

آنجنا ب كامرسله ملفو ف نظرنوا زبهوا مبرتن مدلل مقاله كاغائرا بنه مطالعه كبياا يك طرف نسبت قاسمی اور دوسری طرف مغربی افکارواعمال کی تحسین اس ناکارہ کے لئے باعثِ جیرانی بن ربى نمعلوم آپ نے: 'لعن رسول الله ﷺ أكل الربو وموكله، وكأتبه وشاهديه وقال همرسواء "رواه ملم اوريَهُ حَيُّ اللهُ الرِّبُوا وَيُرِّبِي الصَّدَ فَتِ الرّ الَّذِينَ يَا كُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَّا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ اور يَاكِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبْوا أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً "ان صريح آيات اورروايات كا کون سامحمل نجویز کیا ہے یہ آنجناب کی غلط قہی ہے کہ علماء نے بر بنائے تقویٰ سو دکو حرام قرار دیا ہے بلکہ ہی علماء کرام کافتویٰ ہے نیز دوسرے ممالک کی تر قیات پر رال بیکانااوران کوخراج تحسین پیش کرنااورسو د کی افادیت کااعتراف کرلینا زبردست دھوکاہے بادی النظر میں پہرتی ہے ورنہ حقیقة ً زبردست تنزلی ہے بشرطیکہ بہچشم بصیرت اس کا جائزہ لیا جائے آنجناب مسلما نول کے ماضی پر ایک طائر یہ نظر ڈ الیں اس کے بعد حال کا غائر نہ مطالعہ کریں پھر تجزیہ كريس تاريخ شاہد ہے كەخدا نے مسلما نول كوكتنى طاقت وقوت و مال عطافر ما يا تھازيين دارى کے ٹوٹے ہوئے کوئی زائد زمانہ نہیں ہوااس وقت مسلما نول کے حالات کیسے تھےا ور پھریہ انقلاب عظیم کیوں آیا شاید آپ نے اس کے پس منظر پرغور نہیں کیا کیا اس زمانے میں بھی بینگنگ مستسلم اتنے شاب پر تھا پھر مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا تھا محترم آج ہمارے دلول سے ایمان تقریباً نکل ہی چکا ہے اب جو کچھ اقل قلیل باقی ہے اہل دنیا و برادران وطن عاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو مالی اعتبار سے کھوکھلا کردیاا یمانی اعتبار سے بھی خالی کردیں اسی و جہ سے نئی نئی اسکیس اور نئی نئی چیزیں آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں جس کی افادیت کے آپ جیسے حضرات بھی معترف ہوجایا کرتے ہیں اس لئے کہان کو یقین ہے کہ جب تک ایمان

خوٹ: ربو کے مسلّہ پر حضرت تھا نوی ؓ قدس سرہ نے بھی کافی وشافی بحث کی ہے اس کا بھی مطالعہ فرمالیں ۔ (امدادالفتاویٰ: ۳ سختاب الربوٰ)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي الجواب صحيح بنده محمد حنيف غفرله

# مجبوراً ببیک سے سودی قرض لینا کیساہے

سوال: ایک صورت اور اس تجارت میں پیش آتی ہے اگر ہم نے اپنی پوری رقم ظاہر کردیا تو ٹیکس زیادہ لگ جائے گااس سے نیکنے کے لئے بینک سے قرض لیکر تجارت میں قرض دکھلانا پڑتا ہے اس سے ٹیکس میں بچت ہو جاتی ہے یہ سودی قرض بینک سے لینا اس صورت میں کیسا ہے ،باخر فر مائیں تا کہ بندہ ان تمام الجھنوں سے نجات پائے

# سو دی کارو باری اداره میس کیشن پرملا زمت کاحکم

سوال: ایک ادارہ ایسا ہے جوکہ اپنا کاروبارسودی کرتا ہے مثلاً لوگوں کو قرض دیتا ہے اس پرسود لیتا ہے اورلوگوں کی رقم اپنے یہاں جمع کرتا ہے اس پرلوگوں کو سود دیتا ہے

حبيب الفتاري (پنجم) ١١٥ ميب الفتاري (پنجم)

ایک شخص اس ادارہ میں رقم کی فراہمی پرقیش کے ساتھ کام کرتا ہے یااد ارہ کے کسی شعبہ میں ملازم ہے یہ ملاز مت اور کیشن پر کام از روئے شرع کیسا ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

انکم ٹیکس وغیرہ سے نیکنے کے لئے کوئی تدبیراختیار کرنا موجب گناہ نہیں (۱)لیکن خطرہ میں پڑنا بھی شرعاً پبندیدہ نہیں اورا پنا مال بچانے کے لئے رشوت دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں البتہ لینے والے کے لئے وہ حلال نہیں ۔

"الثالث أخن المال ليسوى أمره عند السلطان دفعًا للضرر أو جلبًا للنفع وهو حرام على الأخن فقط "(ردالم ٢٠٣/٣٠)(٢)

(۲) الله تعالی اوراس کے محمول کوتوڑ نامعصیت ہے برادران وطن کے مختر عدقوا نین کی عدم رعابیت موجب معصیت رب نہیں تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے اپنے کو ذلیل کرنا جائز نہیں لقولہ علیہ السلام لا بھل لاحل ای یذل نفسہ (۳) لہذا ہروہ کام جس میں جان یا مال یاعزت کے ضائع ہونے کا خطرہ وا مکان ہو ہر مسلمان کے لئے ممنوع ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تواس معنی کرکہ اس نے اس امر میں رسول کے حکم مذکورہ کی نافر مانی موجب معصیت ہے۔

العن رسول الله ﷺ أكل الربو وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هد سواء" (رواهمممشكوة) (۴)

حضور پاک سائی این و لینے والے اور سود دینے والے اور سودی رقعہ لکھنے والے اور سودی رقعہ لکھنے والے اور اس کی شہادت دینے والے پر لعنت فر مائی ہے اسی وجہ سے بلا ضرورت شدیدہ سودی قرض لینا جائز نہیں صرف مختاج کے لئے سودی قرض کی اجازت ہے اور مختاج سے مراد ہروہ شخص ہے کہ جس کے پاس ذاتی کوئی رقم نہ ہو بالکل کنگال ہوا ور بلا سودی قرض کہیں سے نہل رہا ہو اور نہ کوئی دینے کو تیار ہو ایسا شخص بقدر ضرورت سودی قرض لے سکتا ہے: "ہجو زیا ہو اور نہ کوئی دینے کا اللہ حتاج الاست قراض بالد ہے "(الاشاہ والنظائر مع الحموی) (۵)

محض تجارت کو ہام عروج پر پہونجا نے کے لئے یاٹیکس سے پیچنے کے لئے سو دی قرض مائز نہیں ۔

حضور پاک سالی آلیم نے چونکہ سود لینے والے اور دینے والے اور سودی رقعہ لکھنے والے اور اس کی شہادت دینے والے پرلعنت فرمائی ہے اس کے اس کی ملازمت یا نکیش پرکام کرنا درست نہیں نیز تعاون علی الاثم ہے اور یممنوع ہے: لقوله تعالیٰ وَ لَا تَعَاوُنُواْ عَلَیٰ کُرنا درست نہیں نیز تعاون علی الاثم ہے اور یممنوع ہے: لقوله تعالیٰ وَ لَا تَعَاوُنُواْ عَلَیٰ کُرنا درست نہیں نیز تعاون علی الاثم ہے اور یممنوع ہے:

الْإِثْجِهِ وَ الْعُلُوانِ " (٢) الْجُوابِ صحيح الجوابِ علم بالصواب بنده محمد صنيف غفرله منيف غفرله

### التعطيسق والتخريسج

(۱) وأكثر النوائب فى زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو خير له. وإن أعطى فليعط من عجز. (شاهى، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع جا صهر المحراجي)

إذا كأنت الضرائب حرامًا واستطاع المسلم أن يتهرَّب من دفعها فناك له جائز ـ (أحكان المال الحرام ص ٣٣٣ دار النفائس بيروت)

(۲) (ثامي، تتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة ج ۵ ص ۳۹۲ كراچى) وكذافي البحر الرائق، كتاب القضاء ج ص ۲۹۲ سعيد)

- (٣) عن جابر رضى الله عنه قال لعن رسول الله ﷺ ( اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مشكاة شريف ج ص ٢٣٣ لا مكتبه ملت)
- (٥) يجوز للبحتاج الاستقراض بالربح الاشباة والنظائر، الفن الأول، القاعدة

الخامسة جاص٢٦٠ دار الكتاب)

ان من اضطرٌ ولا يجد ما يحيى به نفسه من جلال أو حرام كآألميته أو ما يتحصل من المال بالسوال يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه وإلا فلا. (إعلاء السان، بأب الصرف والمراطلة جسم مسادارة القرآن كراچى)

(٢) ولا تعاونوا على الاثمر والعدوان. (سورة المائدة: ٢)

كل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلّص بها عن حرامه أو ليتوصل بها إنى حلال فهي حسنة. (الفتاوي الهندية، كتاب الحيل، الفصل الأوّل ج ص٣٠٠ رشيديه)

# سو دی کارو بار کاعموم اوراس کا شرعی طل

سوال : قر آن وسنت میں ربوائی حرمت جس شدت وقطعیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ اہل علم پرخنی نہیں۔ دوسری طرف موجود ہ ربوا کے بینگنگ نظام نے ایسی صورت حال پیدا کردی ہے کہ سماج کے اکثر افراد خصوصاً علی اور متو سط طبقہ کا بینکوں سے برابر واسطہ پڑتا ہے، بینکوں سے معا ملات پڑنے کی وجہ سے ربوا کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں عصر حاضر کے بابصیرت فقہاء اور ارباب افحاء کا اجتماعی فیصلہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں عصر حاضر کے بابصیرت فقہاء اور ارباب افحاء کا اجتماعی فیصلہ امت مسلمہ کے سامنے آنا چا ہئے اسی طرح حکومت تر قبیاتی اسیموں کے تحت قرضے تقسیم کرتی ہواور ان قرضوں پر کچھ سود بھی وصول کرتی ہے ان تر قبیاتی قرضوں کے بارے میں جو قبی سوالات ابھرتے ہیں وہ بھی اصلاً ربوا ہی کے مسئلہ سے مربوط ہیں اسی نوعیت کے بہت سے مسائل اس بات کے متفاضی ہیں کہ ربوا کے بارے میں چند اصولی باتیں طے کر کے اہم سوالات کے شرعی جو ابات د کے جا تیں ۔ اس پس منظر میں مندر جہ ذیل سوالات قتیجات کے بہت سے جو اب وحقیق کے لئے پیش خدمت ہیں اگر آپ کی نظر میں کوئی اہم سوال یا تقیح رہ گئی ہوتوا سے بھی شامل کر لیں ۔

# ر بواکی شرعی حیثیت کیاہے؟ اوراس کادائرہ کیاہے؟

سوال: کیادارالحرب میں سودی معاملات حقیقة سود قرار نہیں دیئے جاسکتے؟ اس وجہ سے کہ اموال اہلِ حرب معصوم اور قابل ضمان نہیں اور سود کی تحقیق کے لئے بدلین کا معصوم ومتقوم ہونا ضروری ہے لہذااس شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے حقیقة ربوا کا تحقق ہی نہیں ہوگا اگرچہ وہ معاملات صورةً سودی معاملات ہوں؟

دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کیا ہے اور شرطین کیا ہیں اور کیا موجودہ حالات میں 
''دا'' کا حصر دارالاسلام اور دارالحرب میں درست ہے کیا ہندوشان جیسا ملک جہال ایک 
دستوری حکومت، تمام شہر یوں کے مساوی حقوق کی بنا پر قائم ہے (اور قانونی و دستوری نقطهٔ 
نظر سے بلا تفرین مذہب وزبان وعلاقہ ہر شہری کو اپنے مذہبی شعائر کی آزادی کے ساتھ 
ملک کے وسائل آمدنی سے منتقع ہونے کا مساوی حق ہے) دارالحرب ہے؟ اگر دارالاسلام 
اور دارالحرب کے علاو ہ''دا'' کی کوئی تیسری قسم ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس کی شرطین کیا ہیں؟ 
اور دارالحرب کے علاو ہ ''داز' کی کوئی تیسری قسم ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس کی شرطین کیا جیا ہیں؟ 
اور لینے کے بعداسے کس مصرف میں صرف کیا جاس کا بینکوں سے لینا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ 
اور لینے کے بعداسے کس مصرف میں صرف کیا جائے؟ سرکاری بینکوں اور غیر سرکاری بینکوں 
سے سود لینے کے حکم میں کوئی فرق ہے؟

(۱) سود لینے اور دینے کے حکم میں کوئی فرق کیا جاسکتا ہے اور کیا غیر اسلامی ملک میں واقعی کچھالیسی مجبوریاں ہوسکتی ہیں جن کی بنیاد پرسو دلینا جائز ہے؟

(۲) کیا سودی قرضے لینے کی کسی حال میں شرعاً گنجائش ہے؟ کن حالات اور کن مجبوریوں کے شخت مسلمان کے لئے سودی قرض لینا جائز ہوسکتا ہے؟

(۳) حکومت تر قباتی اسکیمول کے تحت مکا نات کی تعمیر ، تجارت کی ترقی ، صنعت وحرفت کی ترقی مسنعت وحرفت کی بهمت افزائی نیز بے روز گارول کو روز گار فراہم کرنے کے لئے جوسودی قرضے تعمیم کرتی ہے۔ اس کالینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟اس کا حکم عام سودی قرضول کی طرح ہے یاان سے کچھ مختلف ہے؟ کیاس بنیاد پر حکومت کے سودی قرضوں کالینا جائز قرار پاسکتا ہے کہ حکومت ہندتر قیاتی قرضوں کے لئے رقم مختص کرتی ہے وہ اس کی مختلف ذرائع سے ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جمہوری حکومت کے خزانہ عامہ کی ما لک اس ملک کے شہر یوں کی مجموعی اکائی ہوتی ہے۔ اس خزانہ عامہ میں سے جورقم تر قیاتی اسکموں کے لئے خص کی گئی ہے اس سے انتفاع کا حق عام ہندونتانی شہر یوں کی طرح مسلما نوں کو بھی عاصل ہے۔ اب صورت عال سے انتفاع کا حق عام ہندونتانی شہر یوں کی طرح مسلما نوں کو بھی عاصل ہے۔ اب صورت عال یہ ہے کہ مسلمان ابین آئے ہے اس حق کی تحصیل کے لئے جب آگے بڑھتا ہے توان قرضوں پر سود عائد کرنے کی پالیسی آئے ہے آئی ہے لہذا جس طرح اپنا حق وصول کرنے کے لئے بہت سے فقہاء کے دیثوت دسینے کو جائز کہا ہے اسی طرح یہاں حق وصول کرنے کے لئے مجبوراً سود دسینے کی اجازت کیوں نہ دی جائے ؟

(۴) اگر حکومت کسی قرض پر چھوٹ دیتی ہواوراس پر سود بھی عائد کرتی ہوتوا گرچھوٹ کا تناسب سود کے مساوی ہےتو کیااس قرض لینے کوشر عاً جائز کہا جائے گا؟

(۵) غیرمما لک سے تجارت کی صورت میں بسااو قات سود ادا کئے بغیر چارہ نہیں، مال کی روانگی کے دن سے ہی سود لگا دیا جا تا ہے اوراسی طرح اگر کوئی تاجر دیگر مما لک کو مال برآمد کر ہے تو بین الا قوا می تجارتی ضوا بط کے تخت اسے سو دملتا ہے، درآمد برآمد کی اس تجارت میں سود سے نجات مشکل ہے ان صور تول کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟

(۲) بینک دوطرح کے بین ایسے بینک جس کے مالک اشخاص وا فراد ہوتے ہیں اور دوسرے سرکاری بینک جو حکومت کی ملکیت ہے کیا قرض لیکر سود ادا کرنے کے بارے میں دونوں قسموں کے بینکوں کے حکم میں کچھ فرق ہوگا؟

کچھافرادیا کمپنیاں سرمایہ کاری کرتی ہیں یعنی صنعت وحرفت اور تجارت کے لئے سرمایہ فراہم کرتی ہیں اور اس پرسود لیتی ہیں مثلاً کوئی شخص اگرٹرک حاصل کرکے کرایہ پر چلانا چاہتا ہے تو وہ اپنی پسند کاٹرک خریدتا ہے سرمایہ کاراس کی قیمت ادا کرتا ہے اور قسط وارا پنا سرمایہ مع سود وصول کرتا ہے سرکاری بینکوں سے سرمایہ حاصل کرنے میں ضابطہ کی خانہ پڑی طول

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٠ هـ ١٢٠

عمل کا موجب ہوتی ہے دوسری طرف رشوت دینی پڑتی ہے تیسری طرف اِنکم ٹیکس وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں ان سے بیجنے کے لئے عام طور پر تا جروصنعت کار پرائیویٹ سرمایہ کارول سے معاملہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کسی مسلمان کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ ان پرائیویٹ سرمایہ کارول سے اپنی صنعت و تجارت کی ترقی کے لئے سرمایہ حاصل کرے اور اس پرسو دا دا کرے واضح رہے کہ یہ صورت عاجت و اضطرار کی نہیں ہے۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ر بواایک معاشرتی لعنت ہے جس کی اقتصادی تناہ کاریوں نے ہمیشہ ہی غربت کے لہو سے سرمایہ داری کی آبیاری کی ہے اور غربت کے سکتے وجود سے سرمایہ کی ہوس کو غذا بخشی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند قدوس نے بھی ایسوں کے دلوں کو ہلا دینے والا سیلینج کیا ے: 'فاذنوا محرب من الله ورسوله'' اور سركار دو عالم الله الله ورسوله '' اور سركار دو عالم الله الله وبيش عاليس حدیثیں اس کی مذمت پرشتمل ہیں، بلکہاسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ربوا کو وجو دپذیر ہوئےا تناطویل زمانہ گزر چکا ہے کہاس کی جڑوں کو کھو د کر پھینکنااورمعا شرہ کو اس گند گی سے یا ک کرنا گویا کہ محالات کے قبیل سے ہو چکا ہے بلکہ اب تو ربوا کی مختلف شکلوں نے معاشرہ ومعیشت کوا بینا حاطه میں اس طرح لے لیاہے کہ اس سے نکلنا خرط قناد کے متراد ف ہے اس کے باوجود ایسے دیندار ہر زمانے میں رہےجنہوں نے اختیاری درجہ تک اس لائن سے نیجنے دورر سنے کی مکل کو سٹ ش کی اور نتیجہ کے طور پرا گر کچھلوگ نا کام رہے تو کچھ کامیاب بھی رہے۔اگر چیعصر حاضر میں ملکی اعتبار سے ایمان والے بعض ایسی شکلوں کے شکار ہیں جس نے اختیار کو اضطرار سے بدل دیا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل افتاء بیدا ہونے والی نئی شکلول کے مسلمہ میں متفقہ طور پر کوئی ایک راہ عمل متعین کر کے امت کو اس سے باخبر كرتے ،اللّٰہ ياك جزائے خيرعطا فرمائے حضرت مولانا قاضی مجاہدالا سلام قاسمی صاحب مدخلہ کو کہ انہوں نے اس موضوع کو اٹھا کر جہال امت مسلمہ کوسنبھالا ہے وہیں اہلِ علم وافتاء کے یجہتی کی ایک راہ بھی ہموار کردی ہے۔

اس مختصرسی تمہید کے بعداب سوالات کے سلسلہ میں کچھ معروضات سپر دقرطاس ہیں۔
(۱) ربوا کے بغوی معنی زیادتی بڑھوتری کے ہیں اصطلاح فقہاء میں ربوااس زیادتی کو کہتے ہیں جوکسی مالی معاوضہ کے بغیر عاصل ہوتقریباً سارے ہی حضرات فقہاء قدرے الفاظ کے تفاوت کے ساتھ بہی فرماتے ہیں:'الدبا ھو فضل خال عن عوض' (ملتقی الا بح: ۲۷ ر ۸۳)

کین لفظ سو در بولو کے پور سے مفہوم کی ادائیگی سے قاصر ہے اس لئے کہ سود ور بولو کو الفاظ متر ادفہ میں سے مجھنا غلط ہو گامنقطی اعتبار سے دونوں میں عموم وخصوص مطلق کا فرق ہے، ربولا ایپ اندرایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور سود اس کی ایک شاخ ہے اس لئے کہ ہمارے عرف میں جو سود رائج ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے 'رو پیدایک متعین مدت کے لئے قرض میں جو سود رائج ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہے 'رو پیدایک متعین مدت کے لئے قرض دے کرمعین شرح کے ساتھ زیادتی لینا''۔

ربو کی ساری صورتوں اور شکلوں کے تجزیہ کے بعدر ابو کی پانچ قسیس سمجھ میں آتی ہیں اور اسی سے مختلف معاملات میں بھیلاؤ کا اندازہ معلوم ہوتا ہے گویہیں استقرائی ہیں (۱) ربو کے قرض: اس کا عاصل قرض خواہ قرضدار سے حب شرط متعینہ میعاد کے بعدا پینا صلی مال سے کچھزائد لیتا ہے۔ (۲) ربو رہن : بلائسی مالی معاوضہ کے وہ نفع جومرتہن کورائن یاشی مرہون کچھزائد لیتا ہے۔ (۳) ربوا شرکت: ایک شریک اپنے دوسرے شریک کے لئے نفع متعین کردے اس کے جملائقصانات و منافع کا خود متحق بن جائے۔ (۳) ربوانسیئہ: دو چیزوں کے باہم لین دین میں یاخریو فروخت میں ادھار کرنااورائی ادھار کو تحصیل منافع کا ذریعہ بنانا۔ ان تفصیلات و تصریحات فقہاء سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف اصناف کے معاملات ایسے میں کدا گراسے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں کیا گیا تو ربو لازم آئے گائی

(۲) دارالحرب میں جوحضرات سود کو جائز قرار دینے ہیں ان حضرات کی منتہائے نظر لا دبو بین المسلحد والحربی فی دار الحرب ہے۔امام زیلعیؓ نے نصب الرایہ میں اس کے غریب ہونے کی تصریح کی ہے، بعض طرق میں عن مکحول عن رسول الله طائیاتی ہی ہے اس صورت میں اس کا منقطع ہونا متعین ہے اس لئے کہ محول صحافی نہیں اورا گرواسطہ مان لیا جائے حضور طائیاتی اور مکحول کے درمیان تو وہ واسطہ مجبول ہے نیز غریب کے ساتھ 'کیسس بھٹا بست لا جھے فیمہ ''کی تصریحات اس کے بارے میں ملتی ہیں صحاح سہ میں مذکور نہیں اورا گرتھوڑی دیر کے لئے اسے قابل استدلال مان لیا جائے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوعموماً ذہنوں میں ہے بلکہ (۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان دار الاسلام سے دار الحرب میں امن لے کرر ہنے لگے اس کے بعد عقود فاسدہ ربویہ کے ذریعہ مال عاصل کرے اوروہ مال لیکر دار الاسلام آجائے تو اس کے مال میں بیت المال کا حی خمس متعلق نہ ہوگا، الحاصل مال لیکر دار الاسلام آجائے تو اس کے مال میں بیت المال کا حی خمس متعلق نہ ہوگا، الحاصل مال بیت بدلین کا معصوم و متقوم ہونا ضروری ہے اور الی بات تو درست ہے کہ سود کے تحق کے لئے بدلین کا معصوم و متقوم ہونا ضروری ہے اور الی جانوں کے اموال معصوم و متقوم نہیں لیکن اس پریہ نتیجہ مرتب کرنا کہ پھر ہندو شان میں بیت المال کا خراب کے اموال معصوم و متقوم نہیں لیکن اس پریہ نتیجہ مرتب کرنا کہ پھر ہندو شان میں کہ ہندو شان دارالحرب ہے یا نہیں؟

(۳) ہندونتان کا دارالحرب ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ فیصلہ بہت ہی د فوار ہے اس لئے کہ اس مسئلہ میں اپنے اسلاف کی آراء دونوں فانوں میں منقسم ہیں گو بعض رائے کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان کی رائے اس وقت کی ہے جب انگریزوں کا تسلا تھا اور ان کے ظلم واستبداد کی زد میں پوری انسانیت تھی لیکن جب حالات نے کروٹ لیا تو کیا اب بھی وہی حکم باقی رہے گا؟ یاوہ حکم بدل گیا؟ یہ مستقل طلب امر ہے ہمال تک فقہاء کی تصریحات کا سوال ہے تو اس سللے میں علا ممالا والدین صحفی قرماتے ہیں: جہال تک فقہاء کی تصریحات کا سوال ہے تو اس سللے میں علام معرف الا مامہ والدارین (الی ان قنال) و دار الاسلام ما بھری فیہا حکم امامہ الہسلہ بین و دار الحرب ما بھری امور دئیس الکافرین (الکافی) و ذکر المزاهدی انہا من غلب فیہ الکافرین ولا خلاف ان دار الحرب تصیر دار الاسلام باجراء بعض فیہ الکافرین ولا خلاف ان دار الحرب تصیر دار الاسلام باجراء بعض فیہ الکافرین ولا خلاف ان دار الحرب تصیر دار الاسلام باجراء بعض فیہ الکافرین ولا خلاف ان دار الحرب تصیر دار الاسلام باجراء بعض فیہ الکافرین ولا خلاف ان دار الحرب تصیر دار الاسلام باجراء بعض

احكام الاسلام فيهار (سكب الانهر:١١٣)

ان تعریفات کی روشنی میں اگر ہندو سان کا جائز ہ لیا جائے تو یہ کہنے میں کوئی مضا تقہ علوم نہیں ہوتا کہ ہندو سان دارا لحرب ہے اس لئے کہ یقیناً موجود ہ صورت حال ایسی ہی بن گئی ہے کہ مسلمان کا فرول سے خائف ہیں لیکن فیہ مقال، اس لئے کہ زمام کار کافرول کے ہاتھ میں تھا لیکن صحابہ کے لئے مبشہ دارالامن تھا اور مکہ مکرمہ دارالشروالفساد تھا اس تقیم میں کافی و سعت ہے لیکن اسلاف کے کلام کی تائید نہیں ملتی اس پراگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس تقیم کے اعتبار سے تو دارالاسلام کی بھی دو تسمیل ہوئی چاہئے (1) دارالامن (۲) دارالاسلام چاہے اس کے کہ حالات حاضرہ دارالامن کے متقافی ہیں، تواس کا جواب یہ ہے کہ دارالاسلام چاہے اور ہا ہے تو وہ دارالا سلام ہی در دو تصاص کا جراء ہور ہا ہے تو وہ دارالا سلام ہی رہے گا دارالشر والفساد ہونے سے دارالا سلام ہی رہے گا دارالشر والفساد ہونے سے دارالا سلام ہی در ہے گا دارالشر والفساد ہونے سے دارالا سلام ہی در ادالا سلام ہی رہا دارالا سلام می در خار ہونے سے دارالا سلام ہی در ادالا سلام ہی رہا دارالا سلام کی اور در ادالا سلام ہی رہا دارالا سلام ہی رہا ہے تھے لیکن وہ دارالا سلام ہی رہا دارالا سلام می در ادالا سلام ہی رہا دارالا سلام ہی در ہا دارالا سلام ہی رہا در ادار در نہیں ہوا ہو بناما عند غیری احمن منہ واللہ تعالی اعلم وعمداتم واحکم۔

(۳) اگرگھر میں حفاظت کی شکل ہوتو بینک میں رو پیہ نہیں رکھنا چاہئے بدرجہ مجبوری رکھنے کی اجازت ہے اس لئے کہ یہ تو بھی کو معلوم ہے کہ بینک کا بارا نظام بودی ہے اور جتنا رو پیہ جا تا ہے وہ سب اسی نظام کے تحت استعمال کیا جا تا ہے اور نص قطعی ہے 'ولا تعاونوا علی الاثھ ہو العدوان ''اور یہ رو پیہ بینک میں رکھنے کی صورت میں تعاون علی الاثم لازم آئے گا جو ممنوع ہے اسی و جہ سے حضرت گنگوری آ و ضرت تھا نوی آنے اپنے فقاوی میں بینک میں رو پیہ جمع کر نے کو نادرست قرار دیا ہے۔لین گھر میں غیر محفوظ علی شرف الخطر ہونے کی مصورت میں 'المصمر ورات تبدیح المحظور ات '' کے تحت رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔لیکن اس صورت میں بھی کو سنش اس کی ہو کہ لاکر،لیکر اس میں رکھ دیا جائے یا پھر کرنے اکاؤنے کے کھول کراس میں بھی کو سنش اس کی ہو کہ لاکر،لیکر اس میں رکھ دیا جائے یا پھر کرنے اکاؤنے کھول کراس میں جمع کردیا جائے لیکن اگرید دونوں صورتیں نہیں اپنائی گئیں بلکہ چالو کھا تہ کھول کراس میں جمع کردیا جائے کیکن اس کو چھوڑ نا نہیں چاہئے خواہ سرکاری بلکہ چالو کھا تہ کھوا کر قم جمع کیا ہے پھر اس پر جو سود ملے اس کو چھوڑ نا نہیں چاہئے خواہ سرکاری بلکہ چالو کھا تہ کھوا کر قرم جمع کیا ہے پھر اس پر جو سود ملے اس کو چھوڑ نا نہیں چاہئے خواہ سرکاری بلکہ چالو کھا تہ کھوا کر تھی جمع کیا ہے پھر اس پر جو سود ملے اس کو چھوڑ نا نہیں چاہئے خواہ سرکاری

ادارہ ہویا غیر سرکاری اس کے کہ وہ اپنی عبادت گا ہول میں اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی تعاون علی الاثم کے دائرے میں داخل ہے اورا گراس سے اپنی عبادت گاہ وہ نہ بنائیں تو یقیناً وہ کسی دوسرے راستے سے اسلام شمنی پرخرج ہوگایا اس سے اپنی پوزیشن وہ مضبوط کریں گے جونتیجہ کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگا اس لئے 'اذابعلی ببلیتین فلیختر اُھو نہا '' ضابطہ کے تحت' اہون' ہی ہے کہ اسے لے لینک میں نہ چھوڑ ہے۔

اب دوسرا سوال اس کے مصارف کے سلسلہ میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے کہال صرف کیا جائے؟ اس کے مصارف کی تینین سے قبل یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ تواس کے سود ہونے کی وجہ سے مال حرام ہونا تومتعین ہے اور حرام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے 'اذا حصل بسبب خبث وهو التصرف فی مال الغیر وما هذا حاله فسیدیلۂ التصدق '(بدایہ) لہذا سود کا واجب التصدق ہونا متعین ہوگا۔

اب اس کے لئے مصارف تین ہیں: (۱) فقراء کو دینا۔ (۲) غیر واجبی ٹیکس اس سے ادا کرنا۔ (۳) غیر واجبی ٹیکس اس سے ادا کرنا۔ (۳) رفاہِ عام کنوال ،ٹل، بیت الخلاء وغیر ہ میں لگا ناان مصارف ثلاثہ میں سے مصرف اول یعنی فقراء کو دینا تومتفق علیہ ہے اس میں اکابر واصاغر کا کوئی اختلاف نہیں۔

چنانچ علامه علاوَ الدین حصکفی فرماتے یں: "الفقراء مصرفه عدد جهل اربابه" (درمخار:۳۲۳)

اسی طرح حضرت تھانوی تومفتیانِ دار العلوم دیو بند تحریر فرماتے ہیں کہ فقراء پر صدقہ کردینا چا ہے کیکن فقراء کو دینا بھی لا بشرطشی نہیں بلکہ شرطشی ہے اب ان شرائط کو عرض کرتا ہول۔ (۱) فقراء سلمین ہول غیر مسلمین نہ ہول اس لئے کہ جب اس کا وا جب التصدق ہونا متعین ہوگیا تو وا جب التصدق اموال جیسے زکوٰۃ ،صدقۃ الفطروغیرہ جس طرح غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ۔ نہیں اسی طرح سود بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ۔

(٢) بلانيت تواب ديا جائے اس كئے كه مال حرام بهنيت صدقه دينا بهت خطرناك ہے۔

چنانچه الله ابن عابدین شائ قرماتے یں: "رجل دفع الی فقیر من المال الحوامہ شیعًا یوجو به الشواب یکفو "(ردمخارکتاب الزکوة: ۲۹۲/۲۹)

اس طرح ملاعلی قاری ؓ نے شرح فقه اکبر میں تصریح فرمائی ہے: "وفی المحیط من تصدق علی فقیر شیعًا من الحوامہ یوجوا الشواب کفو "(س:۳۳۲)

بال البت تعمیل حکم پر ثواب ملے گا: "کما صوح به العلامه انور شاکا کشمیری فمن صور ح بلا أجر بالتصدق فی مثله فالغرض الاجر بامتثال حکمہ الشریعة "(معارف النن: ۱۲۳۱)

لیکن صدقه کرنے والا تو صرف فراغ ذمه سبکدوشی کی نیت سے دیدے: "والظاهر ان التصدق بمثله ینبغی أن ینوی به فراغ ذمته ولا یر جو به المثوبة " ان التصدق بمثله ینبغی أن ینوی به فراغ ذمته ولا یر جو به المثوبة " اس التصدق بمثله ینبغی أن ینوی به فراغ ذمته ولا یر جو به المثوبة " والتصدق بمثله ینبغی أن ینوی به فراغ ذمته ولا یر جو به المثوبة "

(۳) ان اعزاء کو نه دیا جائے جن کو زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں ،الغرض واجب التصد ق اموال کی طرح سود کی رقم میں شرا ئط کالحاظ کرنا ضروری ہوگا۔

تلافی حکومت ہی کرتی ہے کھانہ دارول سے اس سے کوئی مطلب نہیں اور جو نفع ہوتا ہے وہ بھی فی الجملہ حکومت کے خزانہ کا ایک جزو ہوتا ہے لہٰذا حکومت پرغیر واجبی ٹیکس کی ادائیگی کے ذریعہ کردیا جائے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ غیرواجبی ٹیکس ہی کے ذریعہ حکومت کے خزانہ میں یہ رقم بہونجائی جائے بلکہ اسے بینک ہی میں چھوڑ دیا جائے واس کا جواب اس سے پہلے آچکا ہے کہ اس کے ذریعہ غیر مسلمین کی پوزیشن مضبوط کی جائے گی یا اسے ایسی جگہ استعمال کیا جائے گا جواسلام یا مسلمانوں کے قانون کے بخت ممنوع ہے۔

اب اگریہ سوال ہوکہ یہ تو اچھانسخہ ہے کہ غیر واجبی ٹیکس ادا کر نے کی نیت سے بینک میں رقم جمع کرادی جائے اور جب سود ملے تواس سے غیر واجبی ٹیکس ادا کر دیا جائے تواس کا جواب بھی ابھی ہم ہی کے تحت گذر چکا ہے کہ اصل حکم تو ہی ہے کہ بینک میں رقم ہی جمع نہ کی جائے لیکن بدر جہ مجبوری گھر میں حفاظت کی شکل مذہو نے کی صورت میں بینک میں جمع کرنے کو جائز کہا گیا ہے اسی و جہ سے فکس ڈپوزٹ کو ناجائز کہا گیا ہے کہ بلا ضرورت متعین میعاد تک کے لئے رقم جمع کرنے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ رقم دوگئی ہو کر ملے گی غرضیکہ شروع ہی سے نیت سود لینے کی ہوتی ہو تی ہے۔

یہ بھی ضروری ہےکہ غیروا جبی ٹیکس ایسا ہوجس کاتعلق حکومت کے خزانہ سے ہویعنی اس مدکی رقم حکومت کے خزانہ میں جاتی ہو۔

لیکن غیر واجبی ٹیکس میں بھی اس سودی رقم کو دے سکتے ہیں چوا یسے بینک سے ماصل ہوتی ہوجو شخصی اور غیر سرکاری نہ ہو بلکہ سرکاری ہوا گرغیر سرکاری بینک ہے تواس رقم کاغیر واجبی ٹیکس میں دینا جائز نہ ہوگااس لئے کہ اس صورت میں مالک پرعود نہیں ہو سکے گااس لئے غیر سرکاری بینک سے ماصل ہونے والی سودی رقم کامصر ف اول یعنی فقراء پرتصدق متعین ہے۔ لیکن سود کی رقم لینے کے سلسلے میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں بینکوں کا حکم ایک ہے اس سرکاری اور غیر سرکاری دونوں بینکوں کا حکم ایک ہے اس سکے تعاون علی الاثم و تعاون مخالفت الی الاسلام و تقویت اعداء اسلام دونوں صورتوں

میں لازم آئے گی لہذا بینک سرکاری ہویا غیر سرکاری سود بینک میں ہرگز نہیں چھوڑا جائےگا۔
مصر ف ثالث: رفاہی چیزول میں سود کے پیپیوں کا استعمال ہے۔ لیکن یہ مصر ف شدید
اختلا فات کا شکار ہے چنا نچہ خودا کابرین کی دوطرح کی مطبوعہ رائیں ملتی ہیں لیکن یہ ناکارہ کے
نزد یک راجح دلیل کے اعتبار سے رفاوعام میں خرچ کرنے کاعدم جواز ہے اس لئے کہ یہ بات
پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ سود حرام ہے اور مال حرام کا ما لک نہ ملنے کی صورت میں صدقہ کرنا
واجب ہے اور صدقہ کی حقیقت 'العطیۃ' ہے اور اس کارکن فس الاداء الی المصرف ہے جس کا
عاصل فی تملیک کاذ کر مذکور ہے۔ اور رفاہی کامول میں لگانے کی صورت میں تملیک کا تحقق
نامیں ہویائے گاعلامہ شامی فرماتے ہیں: ''إذا کانت لقطة أو غصبا أو د شو قالے
والفقراء مصرف عن جھل أوبا به '' (ردالمحار: ۳۸ سر ۲۸ سر ۲۵ سر

نیزامام کردی ؓ کے اس جزئیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جوالجامع الوجیز میں ہے نیزامام کردی ؓ کے اس جزئیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اسی وجہ سے مفتی محمد شفیع صاحب ؓ مفتی مہدی حس ؓ اور حضرت مفتی محمود حس صاحب ؓ ودیگر اکابرین بھی اسی کے قائل ہیں کہ سود کے بیسے کو مدارس کی تعمیر ،کنوال ،راستہ ،نل ،رفاہ عام میں لگا ناجائز نہیں ۔

اورا گراصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو 'إذا اجتبع الحلال والحرام فغلب الحوامر وإذا اجتبع المهيح والمحرم فغلب المحرم "سيمى جانب عدم جواز احوام علوم ہوتا ہے۔

(۵) راوفضل: دو چیزول کا کمی بیشی کے ساتھ باہم لین دین کرنا جبکہ اس میں کمی بیشی درست منہ واس قسم کاتعلق خاص طور پربیع صرف سے ہے۔

اس کے بعد یہ عرض کرنا غالباً غارج ازموضوع اور تطویل لا طائل کے مرادف نہ ہوگا کہ جن چیزول سے معاملات کا تعلق ہوتا ہے اس کی تین قسیس ہیں گویہ بھی استقرائی ہیں:

(۱) کیلی۔ (۲) وزنی۔ (۳) غیر کیلی غیروزنی کسی چیز کے مکیل یا موزون ہونے کی صفت کو اصطلاح فقہاء میں قدر کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جنس کہتے ہیں بھراشیاء کی جنس

وقدر کے اعتبار سے چارسیں ہیں:

(۱)متحدالجنس متحدالقدر جیسے گیہول اور جو۔ (۲) غیرمتحدالجنس غیرمتحدالقدر جیسے بحری کی بیع بکری سے۔(۳)متحد انجنس غیرمتحد القدر جیسے کپڑے کی بیع کپڑے سے کہ جنس ایک ہے نہیلی ہے نہوزنی ۔ (۴) غیرمتحد الجنس متحد القدر جیسے گیہوں کی بیع نمک سے۔ان اقسام كا حكم يه بها كه بهل قسم مين سواء بسواء اوريرا بيدٍ دونون واجب بين ورندربو لازم آئے گااور دوسری قسم میں نہ سواع بسواع واجب ہے نہیں ایس واجب ہے فہیعوا کیف شئتم میں داخل ہے اور تیسری قسم میں یہا ہیں واجب ہے سواع بسواء واجب نهيں اور چوتھی قسم ميں بھی صرف يٿا بيدٍ واجب ہے سواء بسواء واجب نهيں۔ (۲) ہاں البیتہ سو دی قرض لینے کی حضرات فقہاء نے بعض صورتوں میں اجازت دی ہے اوراس باب میں سرمایہ کل حموی کاذ کر کر دہ جزئیہ ہے جو الاشباہ مع الحموی ص ۹ ۱۳ پر مذکور ہے: "يجوز للبحتاج الاستقراض بالربح"جس سيمعلوم بوتا بي كمحاج سودى قرض لے سکتا ہے لیکن محتاج کی کوئی تو صبح وتشریح نہیں کی ظاہر یہی ہے کہ محتاج سے مراد ایسانتخص ہے جو کمائی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ بغیر قرض کے گذارہ کی کوئی صورت نہیں ہواور قرض بغیر سو د کے ملتا نہ ہو چونکہ ایساشخص اپنی مجبوری کی حد تک معذورہے اس لئے گنہ گارہیں ہوگا۔ لیکن ئیا وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں لیکن قانونی گرفت سے اس قدر مجبور نہیں کہ بلاوا سطہوہ کوئی کام نہیں کرسکتے اگر کارخانہ لگانا ہے فیکٹری بنانی ہے جیپ یاٹر کٹرخریدنا ہے تو بغیر بینک کے واسطہ کے نہیں خرید سکتے اور ہر گزنہیں خرید سکتے اگرخرید لیا تو لینی کی دینی پڑ جاتی ہے اگرو ہ براہِ راست بینک سے کام کرتے ہیں تو جھک مار کے ان کوسود لینا ہو گاور یہ قرقی ہوجائے گی۔اب ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاا مت مسلمہ کو صرف یہ کہہ دینے سے علماءومفتیانِ کرام بری ہوجائیں گے کہ کیا ضرورت ہے ٹرک وٹریکٹر وجیپ لینے کی اور کیا ضرورت ہے کارخانہ لگانے کی جبکہ اس گئے گذرے دور میں بھی ایسے افراد ہر جگہ موجو دبیں جو جائز طریقہ کےمتلاشی ہیں اوران کی نگا ہیں مفتیانِ کرام کے قرطاس وقلم پرجمی

ہو ئی ہیں کیاا یساممکن نہیں کہ جس طرح تصویر کھیپنو اناحرام ہے لیکن جب قانو نی طور پرتصویرلاز می قرار دیدی گئی تو تصویر هنچوانا جائز ہو گیااور ہیمہ سو د وجوا ہو نے کی و جہ سے حرام ہے کین قانو نی مجبوری کی و جہ سے بیمہ جائز ہوگیا کہ بغیر انشورش کے گاڑی روڈ پر نہیں آسکتی جیسا کہا کابرین کے فتا ویٰ میں اس کی تصریح موجود ہے۔تو تحیا کارو باری لائن میں براہ بینک کارو بارکوملی شکل د ینے کی شرط قانونی مجبوری کے تحت د اخل نہیں؟اور کیاا یہا صاحب ثروت کارو باری مجبوری کی مدتک معذورہمیں؟ ناکارہ کےفہم ناقص کے مطابق توان جزئیات سے جواز کے اشارے ملتے ہیں کیکن ناکارہ کو اس پر اصرار نہیں تاہم یہ پہلور جھان سے خالی نہیں ہے ارباب افیا کی خصوصی توجہ در کار ہے البیتہ ایسانشخص جس کا کارو بار بقدر کفاف ہی نہیں بلکہاس سے بہت زائد ہے اور کاروبار ایسا ہے کہاس میں بینک کا کوئی واسطہ نہیں کیکن بربنا ہے حتِ دنیااس کارو بارکو وہ پھیلا نا جا ہتا ہے کیکن اس کی موجو دہ یو نجی موجو دہ کارو بار میں مشغول ہے اگلے پرو گرام کو وجود دینے کے لئے اس پونجی میں منسلک نہیں اس نے اس موقعہ پر بینک کا سہارا لیااور سودی قرض (لون) لے کرا گلے پروگرام کو بڑھایا توالیسے شخص کوسودی قرض لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی چونکہ یہ شخص نہ محتاج ہے کہ " پیجوز للمحتاج الاستقراض **باک ہے**'' جزئیہ کا ترتب ہو سکے اور نہ مجبور ہے کہ الضرورات نبیج المحظو رات کلیہ کے تحت اسے معذورقر اردیاجا سکے ۔واللہ تعالیٰ اعلم علمہ اتم احکم ۔

(۷) اس سوال کا جواب بھی سوال نمبر ۲ کے جواب کے خمن میں آچکا ہے کہا گرمختاج ہے تہ جوری معذور ہے اورا گرمجور ہے تو بدر جہ مجبوری بوقت مجبوری معذور ہے اورا گرمجوت ہے تہ مجبوری بوقت مجبوری معذور ہے اورا گرمجوت ہے اس کالینا ہے تب گنہگار ہوگا تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ جہال تک فی نفسہ قرض کی بات ہے اس کالینا تو قرض کے درجہ میں جائز ہے الیکن چونکہ یہ قرض مفضی الی امر حرام ہے اس لئے ایسے قرض کا لینا ہی ممنوع قرار دیدیا گیاالا یہ کہ محتاج یا مجبور ہوجس طرح حضرات فقہاء نے جوان کوروزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے منع کیا ہے کہ بوسہ فی نفسہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہونے کی وجہ صدید ہوسہ حرام نہیں سے بلکہ جائز ہونے کی وجہ صدید ہوسہ حرام نہیں سے بلکہ جائز ہونے کی وجہ صدید ہوسہ حرام کی طرف مفضی ہوسکتا ہے اس لئے بوسہ ہی سے روک دیا گیا بخلاف بوڑھ

کے کہاس کے لئے ممنوع نہیں ۔

فناوی محمودیہ میں ہے (سوال) گورنمنٹ کی طرف سے کا شت کاروں کو بونے کے لئے سود نیزغلہ، او کھ فصل پر دی جاتی ہے فصل کٹنے پر جتنا دیا جاتا ہے اس سے زیادہ مقررہ مقدار میں لیاجا تا ہے ظاہر ہے کہ یہ سود ہے۔

(جواب) کاشت کارکو جو ملاہے وہ قرض ہے سود نہیں پھراس سے جومقدارز ائدواپس لی گئی وہ سود ہے \_(۲۴۲ / ۲۴۲)

(۸) اگرسر کاری چھوٹ سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں سود دینے کی نوبت نہ آئے تو اس کے لینے میں بظاہر کوئی مضائقہ نہیں چاہے وہ اپنے یہاں چھوٹ والی رقم کوجس نام سے درج کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(9) اس کا جواب بھی سوال ۲ کے جواب کے ضمن میں آچکا ہے ناکارہ کی ناقص سمجھ کے اعتبار سے تو غیر مما لک سے تجارت کی صورت میں حکومت جوسود لیتی ہے شرعاً حکومت کواس کا کوئی حق نہیں لیکن بدرجہ مجبوری جس طرح انجم ٹیکس سیل ٹیکس وغیرہ دینا پڑتا ہے اسی طرح حکومت سو د کے نام پرگویا کہ بیرونی ملک سے تجارت کا ایک ٹیکس لیتی ہے گو اس کے بعداصل ٹیکس بھی وصول کرتی ہے لیکن اس کی بھی حیثیت ٹیکس ہی کی ہے گو حکومت کی اصطلاح میں اس کانام سود ہے اس لئے بیرونی ملک سے تجارت کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۱۰) بینک خواہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری اگر مقدار قرض سے زیادہ وہ ادارہ قرض خواہ سے وصول کرتا ہے تو کل قرض جرّنفعاً حرام (درمختار: ۳۸ر ۱۷۲) کے تحت دونوں کا حکم ایک ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں البیتہ سود کی رقم کی ادائیگی میں فرق ہوگا جس کی تفصیل سوال نمبر ۴ کے جواب میں آجی ہے۔

(۱۱) جن کمپینیول کا تذکرہ سوال نمبر ۱۱ میں ہے ان کمپینیول کے واسطہ سے ٹرک وغیرہ خرید نے کی اجازت نکل سکتی ہے اس طور پر کہ خرید ارا پنا پیسہ اپنے پاس محفوظ رکھے اور کپنی سے

را بطہ قائم کر کے اس سے کہے کہ مجھے ایک ٹڑک لینا ہے فرض کیجئے اس کی قیمت تین لاکھ ہے لیکن اس پرفینی سو د کے نام سے جورقم لے گی وہ تیس ہزار ہے ۔تو ٹینی والے اپنی اس زائدرقم کواصل قیمت کےساتھ شامل کر کے گلتمن تین لا کھ تیس ہزار قرار دیں اور خریدار سے کہیں ہم آپ کو تین لا کھتیس ہزار میں ٹرک دیں گے اور خریدار اس کومنظور کرلے اب گویا کہ تین لا کھ تیس ہزار میں خریدار نے ٹرک خریدا ہے جب تیس ہزار کو تمن کا جز قرار دے دیا جائے گا تب خریدارسود دینے والانہیں کہلائے گلاورٹرک حاصل ہونے کے بعدایک مشت خریدار فینی کورقم ادا کردے گالیکن یہ اس شخص کے لئے ہےجس کے پاس پوری رقم موجود ہولیکن قانونی مجبوری کی وجہ سے ٹرک مہ خرید سکتا ہوا لیسے شخص کے لئے بینک کاواسطہ لینے سے یہ بہت ا ہون ہے اس لئے کہ پیشکل جو او پر جواز کی ذکر کی گئی بینک میں اس کاا جراء شکل ہے اس لئے کہ بینک سے تو ضرورت ظاہر کر کے قرض لینا پڑتا ہے جبکہ یشخص ضرور تمند نہیں ہے پھریہ سود کیسے دیسکتا ہے بخلاف فینی کے واسطہ کے وہاں قرض لینے کی ضرورت نہیں صرف اپنی یو نجی کی حفا ظت کے لئے اور قینی کے وا سطہ کو بطور''شؤ' کے استعمال کرریاہے ہاں اگرا تنی رقم نہ ہوجس سے ٹرک خرید سکے اس کو بہر حال قرض لینا ہے اب یہ جاہے کہ بینک سے قرض لے کر بینک کوسو دادا کرے یا پرائیویٹ فینی سے قرض لے کرسود ادا کرے بہر حال اس کوسود ادا كرنا ہے اور يدنه محاج ہے نه مجبوراس كے اس كے لئے يہ جائز ندہ و گاالايدكہ يتخص و ہى صورت اختیار کرے یعنی جز وثمن کل رقم کو قرار دے کرفینی ہی سےٹرک لےاور فینی والے پوری رقم کو تمن قرار دیں تب اہلِ افتاء کے لئے بیصورت بھی محل غور ہو گی اوراصل ثمن سے زائدرقم جس کو تحینی سو د کا نام دے رہی ہے خریداراس کوحق المحنت یا دلالی کے دائر ہ میں د اخل کرسکتا ہے یا نہیں اس پرغوروفکر کی ضرورت ہو گی۔

> فقظ والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الثدالقاسمي

۳ر ۵ر۱۴اه ۳ر ۱۲ر ۱۹۸۹ء پومالاثنین

# سودی رقم کےمصارف کیا ہیں؟

سوال: زید نے بینک میں کچھ رقم جمع کی ایک سال کے بعد بینک نے اپنے ضابعے ضابع کے مطابق اس پرسود دیا اس کو زید کہاں کہاں خرچ کرسکتا ہے اس کے مصارف کیا ہیں؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

بینک سے جوسو دملتا ہے اس کے تین مصارف ہیں (۱) اگر انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس یا اوس ٹیکس ہوتو اس میں دیدیا جائے۔(۲) اگر متینوں ٹیکس میں سے کوئی ٹیکس مہوتو بلا نبیت تواب فقراء کو دیدیا جائے۔(۳) رفاہی کا مول میں خرچ کیا جائے۔لیکن ان تینول مصارف میں پہلے دومصارف معلیہ ہیں اور تیسر امصرف مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ پر عمل کرنااولی ہوا کرتا ہے مختلف فیہ پر عمل کرنااولی مواکرتا ہے مختلف فیہ پر عمل کرنا ہولی سے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

### التعطيسقوالتخريسج

(۱) إذا كان عند رجل مال خبيث ...... ولا يمكنه أن يردّة إلى مالكه ويريدان يدفع مظلمتة عن نفسه فليس له حيلة الأأن يدفعه إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص ٢٠٠٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى) (وكذا في معارف السنن، بأب لا تقبل الصاة بغير طهور جاص ٢٠٠٠ البنورية يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع جاص ٢٨٥ كراچى)

- (۱) المالك الحقيقي لهذا المال الحرام الفقراء والمساكين والمصالح العامّة للمسلمين. (أحكان المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت)
- (٣) شمل الردّ حكما لما فى جامع الفصولين وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإن لم يوجد حقيقة القبض ..... غصب دراهم انسان من كيسه ثمر ردّها فيه بلا علمه برء وكذا لوسلّمه إليه بجهة أخرى كهبة وايداع وشراء وكذا لو أطعمه فأكله (شامى، كتاب الغصب ج٢ص١٨١ كراچى)
- (٣) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتأب الرباً، تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الاسلام ج١٠ ص٢٦٠ ادارة القرآن كراچى)

# حیاسود کارو ببیه انجم لیکس میں دیا جاسکتا ہے؟

سوال: انجم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس کی لعنت نے ہر آدمی کو چور بنادیا ہے۔ٹیکس نہ دینے کی صورت میں پکڑے جانے پرعزت وآبرو کا جنازہ نکل جاتا ہے، ملک کے اندریا بیرون ملک میں محنت سے کمائی ہوئی دولت کا آدھا حصہ کون حکومت کو دے اب ایسی صورت میں کیا بینک کے سود کارو پریہ انجم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس کی ادائیگی میں دیا جاسکتا ہے؟

# الجواب: حامدًا ومصليًا

انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ہاؤس ٹیکس میں دینا جائز ہے۔(۱)

## التعليسقوالتخريسج

(۱) أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كانت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب مجرم لا يقرّ لا الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بألحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بألاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجمه .. والضرائب الجائزة لا تواجه بألفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت

غصب دراهم انسان من كيسه ثمّر ردّها فيه بلا عليه ير وكذا لو سلّبه إليه بحهة اخرى كهبة وايداع وشراء وكذا لو أطعبه فاله. وفي الشامية، شمل الردّ حكمًا لما في جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدى مالكه يروان لم يوجد حقيقي القبض. (شامي، كتاب الغصب ج ص ١٨٠ كراچي) وكذا في فتاوى محبودية ج ١٠ص ١٨٠ مكتبه شيخ الاسلام)

# سودی رقم کےمصارف

سوال: میں نے جو بھی رقم کمائی بیرون ملک میں رہ کرکمائی چونکہ بیرون ملک میں کاروبار کی اجازت نہیں تھی، اس لئے مجبوراً بچت کا رو پیہ بینک ہی میں رکھنا پڑا، ایسی صورت میں بینک نے جو سود دیااسے الگ حماب میں رکھا گیا، کیااس بینک کے سود سے کالج اسپتال سڑک ممافر خانہ، بیت الخلاء، کنوال، غریبوں اور مسکینوں کی امداد غریبوں کے لئے مکان غریب لڑکیوں کی شادی، فیادات میں لوگوں کی مدد، قرض دارول کے قرض کی ادائیگی مسلمان لڑکوں کو بیرون ملک بھیجنا، غریب لڑکوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام کیا جاسکتا ہے؟ نہیں کی صورت میں ان کا مول میں جولا کھوں رو پیپٹرچ کیا گیااس کا کفارہ کیسے جاسکتا ہے؟ نہیں کی صورت میں ان کا مول میں جولا کھوں رو پیپٹرچ کیا گیااس کا کفارہ کیسے ادا کیاجائے، دوسرے بیکدان بقیدرو پیوں کا کیااستعمال ہے تفصیل سے تحریر کریں۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

سودی رقم کے تین مصارف (۱) ہیں (۱) انجم ٹیکس، سیل ٹیکس، ہاؤس ٹیکس۔ ان بینوں میں سے اگر کوئی ٹیکس ہوتو اس میں دیدیں۔ (۲) ورنہ بلا نیت ثواب فقراء مسلمین کو دیدیں۔ (۲) ورنہ بلا نیت ثواب فقراء مسلمین کو دیدیں۔ (۲) (۳) یارفاہ عام میں خرچ کردیں تیسرامصرف اگرچہ مختلف فیہ ہے لیکن بہت سے حضرات کے نز دیک اس کی گنجائش ہے، جن جن جزئیات کا آپ نے سوال میں تذکرہ کیا ہے ان میں سے بعض آباور بعض سیمیں داخل ہیں۔ اس کے ان مواقع میں خرچ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) إذا كان عند رجل مال خبيث ..... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدان يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب . (بذل المجهود، بأب فرض الوضوء ص٣٦ مركز الشيخ ابى الحسن الندوى

(وكذا في معارف السان، بأب لا تقبل الصلاة بغير طهور صام البنورية)

- (۱) المالك الحقيقى لهذا المال الحرام الفقراء والمساكين والمصالح العامّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت)
- (٣) يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلّا تصدقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعدر الردّ على صاحبه. (شاهى، كتاب الحظر والإإباحة، فصل فى البيع جدص ٢٨٥ كراچى)

ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك. وفى البرّازيّة: غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردّها فيه بلا علمه برء وكذا لو سلّمه إليه بجهة اخرى كهبة وايداع أوشراء وكذا لو أطعمه فأكله. وفى الشامية: وشمل الردّ حكماً لمافى جامع الفصولين. وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وأن لم يوجد حقيقة القبض. (شامى، كتاب الغصب جدص ١٨١ كراچى)

وقد انفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء الساس، كتاب الربا، بحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام جس ص٢٦٦ ادارة القرآن كراچى)

# سودي كارو بإرميس حصه لينے كاحكم

**مسوال** : ننا نوے 99 رفیصد بڑے کار و ہارغیر سلموں کے ہاتھوں میں ہیں، چندلوگ ملکرایک بڑی فینی بناتے ہیں،اوراس کے جصے عام لوگوں سے بیچتے ہیں۔ جسے مسلمان بھی جا ہے تو خریدسکتا ہے جس میں سالانہ پانچ فی صد سے پیاس فیصد تک منافع ملتے ہیں لیکن ان کمپینیوں کا تاریک پہلویہ ہے کہ تقریباً ساری کمپینیاں بینکوں سے بھی سودپرییسے لیتی ہیں،اور فائدہ بانٹنے سے پہلے بینکول کا سود ادا کرتی ہیں، اب ایسی صورت میں تیا ایک مسلمان اینا رو پیدایسی کمپینیول کے حصے خرید نے میں لگا سکتا ہے اور کیا فائدہ لینا جائز ہے؟ اس کے علاوہ وہ جسے کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے،مثلاً سو روپیہ کا ایک حصہ دو جارسال بعد قینی کی اچھی کار کر دگی پر دوسواور تین سوبھی ہوسکتا ہے،اور بھی جمھی نقصان کی صورت میں سورو پہیا حصہ اسی رو پیر بھی ہوجا تا ہےان حصص کو ہر روز بازار کے بھاؤ سے بیچااورخریدا جاسکتا ہےتو نحیاسورو پہیہ کے حصہ کوا گر دوسو میں بیچے دیا جائے تو یہ جائز ہے؟ واضح رہے کہاس بڑھی ہوئی قیمت پرتقریباً آد ها فائده گورنمنٹ کو انکم ٹیکس کی صورت میں دینا ہوگا \_گورنمنٹ کا ایک ا دارہ ہے جس کا نام یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا ہے، یہاد ارہ بھی چھوٹی یونجی والوں کا روپیہ لیکر حصہ دیتا ہے اور ان روپیوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کا حصہ خرید نے میں لگا تا ہے،اوران بڑی بڑی کمپنیوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہےاس کا اسی یا نوے فیصد فائدہ کی صورت میں ان چھوٹے چھوٹے رو پہیہ لگانے والوں کو واپس کر دیتا ہے لیکن آج کل بیدا دارہ سو دپر قرض بھی بڑی بڑی کمپینیوں کو د بینے لگا ہے جبیبا کہ علوم ہوا ہے کہاس اد ارہ میں ندوہ کھنؤ کارو پبیہ بھی لگا ہوا ہے میں نے بھی کئی سال پہلے اس ادارہ سے یونٹ خریدا تھا کیااس کا فائدہ جائز ہے؟

# الجواب: حامدًا ومصليًا

چونکہ یہ کارو بارسو دی رقم پر شمل ہے اس لئے اس کی شرکت درست نہیں۔(۱) اگراس میں سو دلینا یادینا نہیں پڑتا تو شرکت میں کوئی مضائقہ نہیں۔

### التحليسق والتخريسج

(۱) قال الله تعالى: أحل الله البيح وحرّه الربوا. (سورة البقرة: ۲۵۹)

با أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة. (آل عمران: ۱۳۰)
عن جاير رضى الله عنه قال لعن رسول الله الله الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مشكاة شريف ج اص ۲۳۳ مكتبه ملت)
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (سورة البائدة: ۲)

# سود کی رقم سے اسکول کی تعمیر کا حکم

سوال: کیازید بینک اور ڈاکانہ سے کی ہوئی سود کی رقم کسی ایسے پرائمری اسکول کی عمارت کی تعمیر و مرمت کے لئے دیے سکتا ہے، جہال صرف مسلم بیج بیکول کی تعلیم ہوتی ہے، اگر جو اب اثبات میں ہے تو کیازید کے لئے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یہ رقم سود کی ہے؟

الجواب: حامدًا ومصلیًا

جائز نہیں ہے۔(۱)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

## التحليسق والتخريسج

(۱) إذا كان عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّة إلى مالكه ويريدا أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ...... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص٣٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى (وكذا في معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جاص٣٣ المكتبة البنورية)

(۲) قال علماؤنا أنّ سبيل التوبة عنا بيدة من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليردّها على من أربى عليه ويطلبه إن لعريكن حاضرًا فإن أيس من وجودة فليتصدق بذلك عنه. (تفيرقُطبي، بورة البقرة: ۲۵ ۲۵ ۲۵ ص ۳۹۸ دار البيان العري) فليتصدق بذلك عنه. (تفيرقطبي، بورة البقرة: ۲۵ تا ۲۵ سبيل الكسب الخبيث (۳) يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّعلى صاحبه. (ثائي، تناب الحرر وال إباحة فعل في المحمد كراي) المالك المحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العبّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص ۳۳۲ دار النفائس بيروت)

سودى رقم كامصريت

سوال: جامع مسجد پولی کی رقم نیشنل بینک دهنگهها میں جمع تھی تقریباً دس ہزار رو پیئے اس کاسود ہے اب و ہرقم جامع مسجد بذا کے بیت الخلاء کی تعمیر میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور گاؤل کے مدرسه عربیہ کے بیت الخلاء کی تعمیر میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تواس کا مصرف کیا ہے۔ جواب مرحمت فر ما کرعندا دللہ ما جور ہول۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

سودی رقم کے تین مصارف (۱) ہیں: (۱) انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس یا ہاؤس ٹیکس میں دیر یا جائے۔(۲) اگر تینول قسمول کے ٹیکس میں سے کوئی ٹیکس منہ ہوتو بلانیت تواب فقراء مسلمین کو دیدیا (۲) جائے۔(۳) رفاہ عام و بیت الخلاء سرطک، نل، کنوال میں خرچ کردیا جائے۔

لیکن ان مصارف ثلاثہ میں سے پہلے کے دومصر ف متفق علیہ ہیں اور تیسرا مصرف فقہاء عصر کے درمیان مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ پرممل کرنااولی ہے ختلف فیہ پرممل کرنے سے ۔(۳) فقطروالله تعالی اعلم بالصواب خترہ الله القاسمی

#### التعطيسقوالتخريسج

(۱) إذا كأن عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدان يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بنالك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بنل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص٢٠٠ مركز الشيخ أبي الحسن الندوى

(و كذا فى معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جا ص٣٣ المكتبة البنورية)

يردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع جدص ٢٨٥ كراچى)

(۱) المالك الحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العبّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت)

شمل الردّ حكما لما فى جامع الفصولين وضع المغصوب بين يدى مالكه يرء وإن لم يوجد حقيقة القبض. (شامى، كتاب الغصب جيس ١٨٢ كراچى)

وفى البرّازيّة: غصب دراهم انسان من كيسه ثمر ردّها فيه بلا عليه برء وكذا لو سلّبه إليه بجهة أخرى كهبة وإيداع أو شراء وكذا لو أطعبه فأكله. (شامى، كتاب الغصب ج٠ص١٨٠ كراچى)

(٣) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتاب الربا، بحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج١١ ص٢٦٦ ادارة القرآن كراچى)

# ما کم کورشوت دینے کا <sup>حکم</sup>

سوال: حکومت ہند کے سی حاکم سے ہمارا کوئی شرعی کام ہویا ہماری دوسری کوئی ضرورت ہوا گریہ بغیررشوت لئے ہمارا کام نہ کریں تو ان کو رشوت دینا کیسا ہے؟ ایسی حالت میں رشوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ا پنا حق وصول کرنے کے لئے بدر جہ مجبوری رشوت دے سکتے ہیں، دینے والا گنہگار نہیں ،البنتہ ایسی صورت میں لینے والا گنہگار ہوگا۔ کذا فی الشامی۔ (1)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

### التحليصق والتخريصج

(۱) لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه. وتحته في الشامية: دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وما له ولاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق الدافع. (شاهي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع جه ص١٢٣. ٢٢٣ كراچي) ومنها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الاخذ غير حرام على الدافع وكذا إذا طمع في ما له فرشاة ببعض المال. (البحر الرائق، كتاب القضاء جه ص٢٦٢ سعيد. والشاميي، جه ص٢٦٢ كراچي)

أمّا إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلابأس به. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، بأب رزق الولاة وهداياهم، الفصل الثانى جعم المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، بأب رزق الولاة وهداياهم، الفصل الثانى جعم المفاتيح، الأسلام دهلى)

وكذا في الهددية، كتاب الهبة، الباب الحادى عشر في المتفرقات جوص ٣٠٠ (كريا)

# سو دیے پیپیول کےمصارف

سوال: بیاج کا پیسه غریبوں کو مسجدول میں بیٹیم خانے میں یاا سلامی مکتب میں کتنی اور کون سی جگه پردینا بہتر ہے؟

محدالیاس خان ۱۲۳سے ایل شیواجی نگر بمبئی ۳۳

## الجواب: حامدًا ومصليًا

بیاج کے روپیئے کے تین مصارف ہیں: (۱) (۱)اگرانکم ٹیکس یا سیل ٹیکس یا ہاؤس ٹیکس ہوتو اس میں دیدیا جائے۔(۲) (۲)اگرمذکورہ بالاٹیکس میں سے کوئی ٹیکس مذہوتو بلانیت تواب فقراء کو دیدیا جائے۔

(۳) رفاہ عام میں خرج کیا جائے کیکن اس میں مفتیان عصر کا اختلاف ہے اور متفق علیہ پڑمل کرنا بہتر ہے مختلف فیہ پڑمل کرنے سے۔ (۳)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

### التحطيسق والتخريسج

(۱)إذا كأن عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدان يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ...... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب قرض الوضوء جاص٢٠٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى (وكذا في معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جاص٣٠٠ المكتبة البنورية)

يردُّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأنَّ سبيل الكسب الخبيث

التصدق إذا تعذر الردِّ على صاحبه. (شاهى، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع جهصه ۴۸ كراچى)

(۱) المالك الحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العبّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت)

ويبرأ بردها و لو بغير علم المالك وفى البرّازيّة: غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردّها فيه بلا علمه برء وكذا لو سلّمه إليه بجهة أخرى كهبة وإيداع أوشراء وكذا لو أطعمه فأكله وفى الشامية: شمل الردّ حكما لما فى جامع الفصولين وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإن لم يوجد حقيقة القبض. (شامى، كتاب الغصب جدص ١٨٠٠ كراچى)

(٣) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتاب الربا، محقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج٣ ص٢٣ ادارة القرآن كراچى)

# شادی کے لئے رقم ڈپوزٹ کرنے کا

سوال: الرئی کی ثادی کے لئے پانچ ہزاررہ پیہ ڈاکانہ میں یا بینک میں پانچ برس کے لئے جمع کردیا گورنمنٹ اس کو ساڑ ہے سات ہزار رہ پیہ دیتی ہے رقم کے علاوہ ڈھائی ہزاررہ پیہ دیتی ہے دقم کے علاوہ ڈھائی ہزاررہ پیہ دیتی ہے خیرزکوٰۃ تو واجب ہوجاتی ہے، برس لگنے پررقم کے علاوہ جورہ پیہ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟

محدالیاس خان ۱۲۳سے ایل شیواجی نگر بمبئی ۳۳

# الجواب: حامدًا ومصليًا

بینک میں صرف اسی وقت رو پیہ جمع کرنا جائز ہے جب ایسے پاس حفاظت کی کوئی

ضورت نہ ہو، بینک سے سود حاصل کرنے کے لئے اس میں روپیہ جمع کرنا جائز نہیں (1) بینک سے جوسو دی رقم ملتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کو بینک میں نہ چھوڑ اجائے بلکہ لے کرمندر جہذیل مصارف میں خرچ کر دیا جائے: ۲()

(۱) اگرانکمٹیکس یا سیلٹیکس یا ہاؤسٹیکس ہوتو اس میں دیدیا جائے۔ (۲) اگر مذکورہ بالاٹیکس میں سے کوئی ٹیکس منہ ہوتو بلا نیت تواب فقراء کو دیدیا جائے۔ (۳) رفاہ عام میں خرچ کیا جائے کیکن اس میں مفتیان عصر کا اختلاف ہے اور متفق علیہ

پرممل کرنابہتر ہے مختلف فیہ پرممل کرنے سے۔ (۳)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

## التعليسق والتخريسج

(۱) كلَّ قرض جرَّ منفعة فهو رباً. (كنر العمال، فصل فى لو احق كتاب الدلين ج<sup>ه</sup> ص۲۳۸ رقم: ۱۱ ۱۵۵ موسسة الرسالة)

(۲) أمّا الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فإن كأن لم يجز: (البدائع الصنائع، كتاب القرض ج،ص ۴۹ سعيد)

الربا هو فضل خال عن عوض. (شاهي، كتاب الرباجه ص١٦٨ كراچي)

أحل الله البيع وحرّم الربوا. (سورة البقرة: ٢٤٥)

إذا كأن عند رجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب. (بذل المجهود، بأب قرض الوضوء ج اص٣٦٠ مركز الشيخ أبي الحسن الدوي

(٢) المالك الحقيقي لهذا المال الحرام هم الفقراء والمساكين والمصالح العبّة للمسلمين. (أحكام المال الحرام ص٣٣٠ دار النفائس بيروت)

يردّونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأنّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شأمى، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيح جدص ٢٨٥ كراچي)

(٣) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتأب الربا، بتحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج١٠ ص٢٦ ادارة القرآن كراچى)

# بینک میں جمع کی ہوئی رقم سے زائدرقم کاحکم

سوال: پچاس رو پیه ماه جمع کیا پانچ برس تک اس کا گورنمنٹ ساڑھے چار ہزار رو پیہ بتی ہے شریعت میں لینا مناسب ہے یا نہیں؟

محدالیاس خان ۱۲۳سے ایل شیواجی نگر بمبئی ۴۳

## الجواب: حامدًا ومصليًا

۵۰ و پید ماہانہ کے اعتبار سے پانچ برس میں جمع شدہ رقم کی مقدار تین ہزارہوتی ہے حکومت ساڑھ ہے چارہزار جودیتی ہے بینک سے پورالیکراس میں سے ڈیڑھ ہزار رو پیدائکٹیکس، سے پارٹرار ہورت میں اس کوخرچ کرنا جائز نہیں۔(۱) اپنی ضرورت میں اس کوخرچ کرنا جائز نہیں۔(۱) فقط والڈتعالیٰ اعلم بالصواب فقط والڈتعالیٰ اعلم بالصواب حردہ العدم بیب اللہ القاسی

#### التحليصق والتخريصج

 الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص ٢٥٩ مركز الشيخ الى الحسن الندوى

(۱) ثمر يتصلّق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حواجٌ نفسه. (إعلاء السان، بآب الربوا في دار الحرب جسم ١٥٠٥ دارة القرآن كراچي)

كل قرض جرّ منفعة فهو رباً. (كنر العمال، فصل في لو احق كتاب الدين ج٠ ص٢٦ رقم: ١٦٥٥ موسسة الرسالة)

يردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردّ على صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع جدص ٣٨٥ كراچى)

وكذا في معارف السنن، بأب لا تقبل الصلاة بغير طهورج اص ٢٣ المكتبة البنورية)

### جيون بيمه كاحكم

سوال: جيون بيمالوگ كرتے بين وه كيسا ہے؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

جیون ہیمہ جائز نہیں۔(۱) نوٹ: یہ فتوی پہلے کا ہے۔لیکن بعد میں حضرات اہل علم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

(۱) قال الله تعالى: أحلَّ الله البيع وحرَّم الربوا. (البقرة: ۲۵۵) الآدمى مكرم شرعًا وإن كأن كأفرًا فأيراد العقد عليه وابتذاله به والحاقه

بالجمادات إذلال له أي وهو غير جائز. (شاحي، باب البيع الفاسد، مطلب الآدمي

مكرم شرعًا ولو كأن كأفرًا ج، ص ١٢٥٥ لمكتبة الاشرفية)

وكذا في مجمع الأنهر، باب البيع الفاس جوص ٥٨ فقيه الأمّت

القمار من القمر الذى يزداد تارة و ينقص أخرى وسمى القمار قمارًا الأن كل واحد من المقامرين يجوز أن ينهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص فى كل واحد منهما فصار قمار وهو حرام بالنص. ( تبيين الحقائق، مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض ج ص٢٠٠ مكتبه امداديه ملتان وكذا فى الشامى. كتاب الحظر والاباحة ج ص٢٠٠ كراچى)

ياً أيّها الذين أمنوا إنّما الخبر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون. (سورة المائدة: ٩٠)

# سود کی رقم بھائی کودینے کاحکم

سوال: بیاج کارو پیه بھائی کو دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

بیاج کارو پیه بھائی کو دے سکتے ہیں بشرطیکہ وہ غریب ومحتاج ہوا گرخوش حال ہو تو دیناجائز نہیں ۔(۱)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) يجوز للمسلم إذا كان عنده مال حرام أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله إذا كأن فقيرًا محتجاً إلى هذا المال ولم يعرف له مالكًا يردُّه إليه. (أحكام الما الحرام ص١٨٠ دار النفائس بيروت)

ثمر يتصدُّق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حواجُّ نفسه. (إعلاء السنن، بأب الربوا

في دار الحرب جس صهه ۱۳۵ دارة القرآن كراچى)

ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أنَّ من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء ...... قال والظاهر أنَّ المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة. (معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جرص الملكتبة البنورية) السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جرص المكتبة البنورية) قال علماؤنا أنَّ سبيل التوبة عنا بيدة من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرًا فإن أيس من وجودة فليتصدق بذلك عنه. (تفير قرابي بورة البقرة: ٢٤١٦ عم ١٩٨٥ دار البيان العري) فليتصدق بذلك عنه. (تفير قرابي المقرة العدر الردعلي صاحبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة جوص ١٨٥٠ در شامي، كتاب الحظر والإباحة جوص ١٨٥٠ دراجي)

سودی رقم کوسودی رقم کی ادا یکی میں دینے کا حکم سودی رقم کی ادا یکی میں دینے کا حکم سوال : بینک وغیرہ سے سودی رقم حاصل کرکے سودی رقم کی ادائیگی میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیزان رقومات کے مصارف کیا کیا ہیں؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

سودی رقم کے مصارف تین ہیں (۱) انکمٹیکس یا سیلٹیکس یا ہاؤسٹیکس میں دیاجائے (۲) بلا نیت تواب فقراء پرتقیم کردیا جائے۔ (۳) رفاہ عام میں خرچ کیاجائے۔ (۱) لیکن ان میں اول الذکر، دومصارف متفق علیہ ہیں اور تیسرے میں اختلاف ہے اور متفق علیہ پرممل کرنااولی ہے مختلف فیہ پرممل کرنے سے ۔ (۲) البنة سودی رقم کو حکومت کی طرف سے عائد کردہ سود میں دینا جائز نہیں ہے ۔ (۳)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

(۱) إذا كان عندر جل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدا أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بنل المجهود، بأب قرض الوضوء جاص٣٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى

ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أنَّ من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء ..... قال والظاهر أنَّ المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة. (معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور جاص المكتبة البنورية) سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعنر الردَّعلى صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والاباحة جنص ١٨٥٥ كراچى)

- (۳) ویبراً یردها و لو بغیر علم البالك وفی البرّازیّة: غصب دراهم انسان من كیسه ثمر ردها فیه بلا علمه بر و كذا لو سلّمه إلیه بجهة اخرى كهبة وایداع أو شراء و كذا لو أطعمه فأكله وفي الشامیة: شمل الردّحكما لما فی جامع الفصولین وضع المغصوب بین یدى مالكه برى وإن لم یوجد حقیقة القبض. (شامی، كتاب الغصب ج ص ۱۸۱ كراچی)
- (٣) أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كانت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب عرم لا يقرّة الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بالحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بالاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجهه ..... والضرائب الجائزة لا تواجه بالفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت) (١) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتاب الربا، تحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج٣٠ ص٣٣٦ كراچى)

## بینک سے لی ہوئی سو دی رقم کاحکم

سوالی: بینکوں (سودی بینکوں) میں رو پیہ جمع کرنا بغرض تحفظ درست ہے یا نہیں؟
جمع کرنے کے بعد سودی بیبہ لیا جائے یا بینک میں چھوڑ دیا جائے جب کہ سودی پیسہ بینک
کے خدام اپنے مصرف میں لاتے ہیں یا سرکاری کسی فلا حی کام میں صرف کردیتے ہیں۔
سودی پیسہ لیکر غرباء و مساکین کو دیدیا جائے یا اسے مکان کی نالی بیت الخلایا رفاہِ عام
کے لئے استنجا خانہ بنادیا جائے تو کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب نے یہ فتوی بلا
دلیل دیا ہے جس پرلوگوں کو اعتراض ہے لہندااس فتوی کی نوعیت و جمت بھی ا جاگر فرمایا جاوے فتوی کی عبارت یہ ہے۔

بینک وغیرہ سے موصول شدہ سودی رقم وا جب التصدق ہے جس کے مصارف خالص غرباء وفقراء ہیں اپنی یامسجد کی نالی یااستنجا خانداور بیت الخلاء بنانادرست نہیں بینک وغیرہ سے جو بھی سودی رقم قسط وارمل سکے اسے بلاتا خیر بینک سے نکال لیا جاوے اور تحفظ مال کے طور پر بلانیت ثواب غرباء میں تقسیم کردی جاوے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ا گرگھر پر حفاظت کی کوئی صورت منہ ہوتو بغرض تحفظ بینک میں رو پیہ جمع کرنا درست ہے لیکن سو دی پیسہ بینک میں منہ چھوڑا جائے بلکہ لے لیا جائے ۔

بینک سے جوسو دی رقم ملتی ہے اس کے تین مصارف ہیں: (۱)

(۱) اگر سل ٹیکس یاا نکم ٹیکس یا ہاؤس ٹیکس ہوتواس میں دیدیا جائے۔

(۲)اورا گرکوئی ٹیکس منہوتو بلا نبیت تواب فقراءکو دیدیاجائے۔

(۳) رفاہ عام کی چیزوں کے بنوانے میں خرچ کیا جاوے پہلے دومصارف متفق علیہ ہیں اور تیسرا مصرف مفتیان عصر کے درمیان مختلف فیہ ہے اور متفق علیہ پرعمل کرنا اولیٰ ہے مختلف فیہ پرعمل کرنا بہر عال اولیٰ ہے مختلف فیہ پرعمل کرنے سے (۲) اور اپنی کسی ضرورت میں استعمال کرنا بہر عال

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعليسق والتخريسج

(۱) إذا كان عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّة إلى مالكه ويريدا أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بنل المجهود، بأب قرض الوضوء جاص ٢٠٠ مركز الشيخ أبي الحسن الندوى

(٣) ثمر يتصدَّق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حواجُّج نفسه. (إعلاء السان، بأب الريوا في دار الحرب جس ص١٥ ادارة القرآن كراچي)

ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أنّ من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء ..... قال والظاهر أنّ المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة. (معارف السنن، بأب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور ج ص ١٣٠ المكتبة البنوريّة).

سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعدر الردّعلى صاحبه. (شاهى، كتاب الحظر والإباحة جدص ٣٨٥ كراچى)

أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كأنت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب محرم لا يقرّة الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بالحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بالاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجمه ..... والضرائب الجائزة لا تواجه بالفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت (ع) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا.

(إعلاءالسنن، تتاب الرباجيقيق كون العهد دارالحرب أود ارالاسلام ج ١٣ ص ٢٦ ١٣ ١١دارة القرآن كراچي)

## سو د کی رقم رشوت میں دیسنے کا حکم

سوال: زید کے پاس بینک انٹرسٹ کی رقم ہے اور اس کوکسی کارو بار کے سلسلے میں رشوت دینی پڑر رہی ہے یا بیاج دینا پڑر رہا ہے تو وہ اس بینک انٹرسٹ کی رقم کو ان دونوں جگہوں پراستعمال کرسکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ گندی رقم کو گندے جگہ پراستعمال کرنا ہے۔ عبداللہ قاسمی مدرسہ عربیہ انوار الاسلام اپرانڈ اگاؤں رپورلہ ناسک مہارا شڑ

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

پیٹناب سے پائخانہ صاف کرنے سے کپڑا شرعاً پاک نہیں ہوتا، رشوت میں سود کی رقم دینا درست نہیں ،غیروا جبی ٹیکس میں دیا جاسکتا ہے یابلا نیت تواب علماء فقراء کودیا جاسکتا ہے۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العبد حبیب اللہ القاسمی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كانت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب محرم لا يقرّة الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بالحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بالاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجمه ..... والضرائب الجائزة لا تواجه بالفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٣ دار النفائس بيروت ويبرأ يردّها و لو بغير علم المالك وفى البرّازيّة: غصب دراهم انسان من كيسه ثم ردّها فيه بلا علمه برء وكذا لو سلّمه إليه بجهة اخرى كهبة وايداع أوشراء وكذا لو أطعمه فأكله وفى الشامية: شمل الردّ حكما لما فى جامع الفصولين وضع المغصوب بين يدى مالكه برء وإن لم يوجد حقيقة القبض. (شامى، كتاب الخصب جنص١٨١ كراچى)

## پرائیویٹ انگریزی کالج میں سود کی رقم لگاسکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: پرائیویٹ انگریزی کالج میں سود کی رقم لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ دلائل کے ساتھ کی بخش جواب تحریر فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سودی رقم کے تین مصارف ہیں:

(۱)غیرواجبی ٹیکس \_(۲) بلانیت ثواب فقراءومیا کین \_(۳) رفاہ عام \_ لیکن مصرف نمبرایک و دومتفق علیہ ہے،اورمصرف تین مختلف فیہ ہے اورمتفق علیہ پر

عمل کرنااولیٰ ہے مختلف فیہ پرعمل کرنے سے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العيد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسقوالتخريسج

(۱) إذا كان عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّة إلى مالكه ويريدان يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بذل المجهود، بأب قرض الوضوء جاص ٢٠٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى

الواجب في الكسب الخبيث تفريخ الذمّة و التخلص منه يردَّة إلى أربابه إن علموا وإلاّ إلى الفقراء. (الموسوعة الفقهية ج٣٣صه٣٠

إنَّ سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعدر الردَّ على صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والإِباحة جهص ۴۸۵ كراچى)

(وكذا في معارف السنن، بأب لا تقبل الصلاة بغير طهور ج صس المكتبة البنورية) أنّ الضرائب التى تفرض على المسلمين إذا كأنت جائزة فإنّه لا ينبغى أن يعالج جورها بأسلوب محرم لا يقرّة الشرع لأنّ الحرام لا يواجه بألحرام فالمسلم الزانى لا يعاقب بألاعتداء على عرضه بل بجلدة أو رجه ..... والضرائب الجائزة لا تواجه بألفائدة الربوية. (أحكام المال الحرام ص٣٣٥ دار النفائس بيروت تواجه بألفائدة الربوية على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتاب الربا، تحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج١١ ص٢٠١ اادارة القرآن كراچى)

### جان ومال کاانشونس جائز ہے یا نہیں؟

سوال: انشورنس دو کان کا یا جان کاموجوده حالات میں جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

انثونس میں قمار (جوا) ربوا (سود) وغیر و منصوص محرمات قطعیہ (ا) کے پاتے جانے کی وجہ سے ہمارے اسلاف واکا برنا جائز ہونے کا فتو کی دینے رہے ہیکن ماضی قریب کے بدلے ہوئے حالات نے انثورنس پر مفتیان کرام کو سنجید گی سے غور کرنے پر مجبور کردیا چنا نچے تقریباً بیں سال قبل اس مسلے پر دارالعلوم ندو انھنو میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں اکابرین وفضلاء بیں سال قبل اس مسلے پر دارالعلوم ندو انھنو میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں اکابرین وفضلاء امت نے شرکت کی اور ملک کے بگوے ہوئے حالات کی روشنی میں مسلے کے سارے زاو یول پرغور کرکے ایک عالمانہ فیصلہ کیا جو تجویز کی شکل میں آج محفوظ ہے اور چند سال سے ملکی حالات کے تحت انشورنس کا مسلہ پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے، چنا نچے ڈھائی سال قبل حیدر آباد کے فتی سیمینار میں اس پر بحثیں کی گئیں اور حضرات علماء وارباب افتاء کی آراء حاصل کی آباد کے فتی سیمینار میں اس پر بحثیں کی گئیں اور حضرات علماء وارباب افتاء کی آراء حاصل کی سارے زاویوں پرمع مالہ وما علیہ حالات حاضرہ کی روشنی میں غور کیا۔ اور ۲۳۰ ماسراکتو براور سے متعلق سارے داویوں پرمع مالہ وما علیہ حالات حاضرہ کی روشنی میں غور کیا۔ اور ۲۳۰ ماسراکتو براور سے متعلق سارے داویوں پرمع مالہ وما علیہ حالات حاضرہ کی روشنی میں غور کیا۔ اور ۲۳۰ ماسراکتو براور سے متعلق سارے داویوں پرمع مالہ وما علیہ حالات حاضرہ کی روشنی میں غور کیا۔ اور ۲۰۰۰ میں ہونے والے فتی سیمینار میں ایک تجویز انشورنس سے متعلق سارے داویوں پرمع مالہ وما علیہ حالہ کا میں میں ہونے والے فتی سیمینار میں ایک تجویز انشورنس سے متعلق سارے

علماءارباب افتاء کے اتفاق سے پاس کی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے تحت دوکان واساب وسرمایہ کے انشونس کی اجازت ہے البنتہ لائف انشونس میں قمار اور ربواجیسی منصوص محرمات کو قبول وسلیم کرتے ہوئے فقہی ضابطہ ''المضرور است تدبیح المحطور است "(۲) کے تحت لائف انشونس کی گنجائش فراہم کی گئی لیکن فیصلہ بہتلا بہ کوخود قواعد اسلام وضوا بط فقہ کی روشنی میں کرنا ہے اگر مبتلا بہ کی نظر میں ضرورت کے درجہ میں داخل ہے تواس کے لئے گنجائش ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعليسق والتخريسج

(١) قال الله تعالى: أحلّ الله البيع وحرّم الربوا. (البقرة: ٢٠٥)

ياً أيّها الذين أمنوا إنّما الخبر والبيسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (سورة المائدة: ٠٠)

القبار من القبر الذى يزداد تأرة و ينقص أخرى وسمى القبار قبارًا الأن كل واحد من البقامرين يجوز أن ينهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص فى كل واحد منهما فصار قبار وهو حرام بالنص. ( تبيين الحقائق، مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض ج ص٢٢٠ مكتبه امداديه ملتان

وكذا في الشامي. كتاب الحظر والاباحة جدص ٢٠٠٣ كراچي)

(۲) الضرورات تبيح المحظورات. (قواعد الفقه ص۸۹ دار الكتاب

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصة. (الاشباة والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة الضرريزال ج ص٢٦٠ دار الكتاب)

### سو د کی ایک شکل

سوال: زیدوبکرکسی مال کاسو دا کرتے ہیں اور بیجنے والے کوروپید کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی تیسرے شخص کے پاس خرید نے والے کا پر چولیکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر آپ کا قد کا فائدہ (نقد کی چھوٹ) لیکر ہم کو پبیہ دیدیں اور خریدار سے متعینہ مدت میں آپ کا پیسہ مل جائے گااس کا جونفع تیسرے شخص نے لیاوہ سود ہے یا نفع ؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

نیسر سے شخص کایہ کارو بارکہ موعود ڈرافٹ یا پر چہ لیکر چھوٹ کا فائدہ حاصل کرتا ہے اس طرح وہ نفع اندوزی کرتا ہے اس کا نفع مشکوک ہے، یہ سب سود ہی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں ۔(۱)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) كال قرض جرّ منفعة فهو رہا۔ (كنر العمال، فصل فى لو احق كتاب الدين ج٢ ص٢٣٨ رقم: ١١ ١٥٥ موسسة الرسالة)

أمّا الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فإن كأن لحد يجز: (البدائع الصنائع، كتاب القرض ج،صه سعيد)

أحل البيع وحرّم الربوا (سورة البقرة: ٢٥٠١) وتحته فى تفسير القرطبى حرّم الربوا: الالف واللام هنا للعهد وهو ما كانت العرب تفعله كما بينّاة ثمّ تتناول ما حرّمه رسول الله صلى و نهى عنه من البيع الذى يدخله الربا وما فى معناهمن البيوع المنهى عنها. (تفسير القرطبى ٢٠ص٣٥ دار البيان العربى) قوله تعانى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (سورة النساء: ٢٩) وفى روح

البعانى: البراد من الأكل سائر التصرفات ... والبراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقبار والبخس والظلم ...... وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض. (تفسير روح البعانى جسم٢٠ زكريا) ينهى الله تعانى عبادة البؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا والقبار وما جرى هجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. (تفسير ابن كثير ج٢ص٢٠٠ زكريا)

### رشوت دیکرکسی زمین پرقبضه کرنا کیساہے؟

سوال: زید نے ایک گرام سماج زیمن کو قانون کی روشنی میں دفعہ ۲۲۹ ہی، ایس، ڈی، ایم کے آرڈر کے ذریعہ عاصل کیا، ایس، ڈی، ایم کے آرڈر کے ذریعہ عاصل کرنے کے بعداسی آرڈر کے حوالہ سے چک بندی کے حکام سے زید نے اس گرام سماج زمین کے آرڈر کی تصدیق کرایا، اس طرح گویا کہ ایس، ڈی، ایم اور چک بندی کے حکام دونوں کے مشتر کہ اجازت سے زید نے وہ زمین عاصل کی، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے دونوں کے مشتر کہ اجازت سے زید نے وہ زمین عاصل کی، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے کا غذات میں زید کانام داخل خارج کے مرحلہ تک نہیں بہونچ سکا، چونکہ داخل خارج عمل کے لئے عجلت سے کام نہیں لیا، اسی اشاء میں عمر نامی ایک دوسر سے شخص نے جبوٹ بول کر اور رشوت دیکر غیر قانونی طور پروہ زمین جوزید نے ایس، ڈی، ایم اور چک بندی کے حکام سے جائز اور قانونی طور سے حاصل کی تھی اس کو مختلف غیر مشروع تدابیر کے ذریعہ اپنے نام کروالیا۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ مذکور فی البوال زمین کا حقد ارزید ہے یا عمر؟ اور عمر نے جو یہ حکم نے ویہ حکم سے کروالیا۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ مذکور فی البوال زمین کا حقد ارزید ہے یا عمر؟ اور عمر نے جو یہ حکمت کی مصحیح ہے یا غلط؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں وہ گرام سماج زیمن جس کو زید نے جائز طریقہ قانون کے راستے سے
ایس، ڈی، ایم سے اپنے لئے حاصل کی اور پھر چک بندی کے حکام سے اس آرڈ راورا جازت
کی تصدیق بھی ہوگئی تو شرعاً وقانوناً وہ زمین زید کی ہوگئی ،اس زمین کو غیر قانونی طریقہ پر

جموت اول کر اور رشوت کے ذریعہ سے عمر کا اپنے نام کرالینا غلط ہے، اور جموٹ (۱) اور رشوت (۲) دونوں کی مما نعت اور مذمت حدیث پاک میں آئی ہے، نیز کسی مسلمان کے حق کو غلط طریقہ پر چھیننے اور ہڑپ کرنے اور نقصان پہونچانے کی مذمت ومما نعت بھی حدیث پاک میں وار دہوئی ہے۔ (۳) لہٰذا عمر کو چاہئے کہ زید کا قانونی و شرعی حق اس کے حوالہ کرکے غلم اور ضرر سے اپنے اور دوسر سے کو بچائے۔ (۳)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۲) قال النبي على الراشى والمرتشى في النار. (المعجم الأوسط ج صومه رقم: ٢٠٢٠ دار الكتاب العلمية بيروت)
  - (١) قال الله تعالى: لعنة الله على الكاذبين. (سورة آل عمران:١١)

قال رسول الله على الفجور والكنب فإن الكنب على إلى الفجور وان الفجور وان الفجور على الفجور وان الفجور على النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكنب حتى يكتب عند الله كذاباً. (مثكاة شريف، باب حفظ اللمان والغيبة والشمّ ج ٢٠٠ ٣١٢ مكتبملت)

- (٣) عن أبي ذر رضى الله عنه النبي الله فيها روى عن الله تبارك وتعانى أنّه قال: يا عبادى! إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالبوا . (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بأب تحريم الظلم ج٠ص٠٣٠ يأسر نديم ديوبند) (٥) يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل . (سورة النساء: ٢٠) وفي روح البعانى: البراد من الأكل سائر التصرفات ... والبراد بالباطل ما
- يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظلم ...... وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض. (تفسير روح المعانى جمص ٢٠ زكرياً) وكذا فى تفسير ابن كثير: ينهى الله تعانى عبادة المؤمنين عن أن يأكلوا اموال

بعضهم بعضًا والقمار و ما جری هجری ذلك من سائر صنوف الحیل. (تفسیر ابن كثیر ج۱ص۸۲۶ زكریا)

(٣) قال رسول الله على من أخل شبرًا من الأرض ظلمًا فانّه يطوقه يوم القيامة من سبح أرضين. (مشكاة شريف، كتاب الغصب جرص ٢٥٣ مكتبه ملت)

## بینک کے سودی پیسہ کے مصرف کی تفصیل

سوال: بینک کے سودی پییہ کے بارے میں فرمائیں کہ اس کو کہال خرج کیا جائے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سود لینا سود دینا سود کی گواہی دینا باعث نعنت ہے کون دسول الله ﷺ کل الربوا و موکله و کاتبه و شاهدیه وقال همه سواء "راه سلم۔(۱)

لکین اپنی جائز کمائی بغرض حفاظت اگر کسی شخص نے بینک میں دھی تواس پر ملنے والی سود کی رقم کو چھوڑا نہ جائے، لینے کے بعداس کے مصرف میں اس کو صرف کرنا واجب ہے، اوراس کے مصارف تین ہیں: (۲) غیر واجبی ٹیکس میں دیدیا جائے، بلا نیت تواب فقراء مسلمین پر تقیم کردیا جائے، رفاہی کامول میں خرچ کردیا جائے،لین ان مصارف ثلاث میں سے پہلے دومصارف متفق علیه ہیں اور تیسرا مصرف محتلف فیہ ہے اور متفق علیه پر ممل کرنا اولیٰ ہے مختلف فیہ ہے اور متفق علیه پر ممل کرنا اولیٰ ہے مختلف فیہ ہے اور متفق علیه پر ممل کرنا

فقط والتُدتعالىٰ اعلم بالصواب حرر هالعبدحبيب التُدالقاسمی

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) (مثكاة شريف،باب الربواج اص ۲۴۴ مكتبه ملت)

(١)إذا كأن عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدان يدفع

مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بنل المجهود، بأب فرض الوضوء جاص ٢٦٠ مركز الشيخ أبي الحسن الندوى

الواجب في الكسب الخبيث تفريخ الذمّة و التخلص منه يردّه إني أربابه إن علموا وإلاّ إني الفقراء. (الموسوعة الفقهية الكوتية ج٣٥ ٢٢٥

(٣) السبيل في المعاصى ردها. وذلك ههنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدّق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كأن لا يصل إلى عين ماله. (الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب الخاسم عشر في الكسب جهص٣٣٥ رشيديه)

ال سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شاهى، كتاب الحظر والإباحة جدص ٢٨٥ كراچى)

(٣) وقد اتفقت الأمّة على أنّ الخروج من الخلاف مستحبّ قطعًا. (إعلاء السان، كتاب الربا، تحقيق كون النهد دار الحرب أو دار الاسلام ج١٠ ص٢٠٦ ادارة القرآن كراچي)

## لائف انشورنس اورسو دی رقم کاحکم

سوال : میں ایک سرکاری ملازم ہوں ، الحدلہ اپنے مال کی زکوۃ ادا کیا کرتا ہوں ، حکومتی قانون کے تحت مجھے اپنی تخواہ کا سالانہ انکمٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، انکمٹیکس سے بیکنے کے لئے ملاز مین چندصور تیں اپناتے ہیں جو حکوت ہی کا فراہم کیا ہوا ہے، جیسے لائف انشورس کرانا ، اندراو کاش پترخرید ناوغیرہ ، اگر ہم نے پچاس ہزاررو پیدکادوسال کا انشورس کرایا جس کی سالانہ فقط ہم نے پچیس ہزاررو پید میں ہزاررو پید دوسرے سال دو پیداس لگنے والے انکمٹیکس کی رقم سے گھٹ جائے گا بقیہ پچیس ہزاررو پید دوسرے سال

جمع کریں گے تو بھر دوسر ہے سال پانچے ہزار رو پیدگی راحت ملے گی اور پیجاس ہزار جو ہم نے جمع کریں گے تو بھر دوسر ہے سال پانچے ہزار رو پیدی کے اصول کے تحت دس بیس یاجتنا فی صدر اس پیچاس ہزار میں جوڑ کر ٹینی ہمیں واپس کرے گی اسی طرح اندر او کاش پتر وغیر ہ خرید نے پربھی راحت ہے ۔مسئلہ یہ درپیش ہے کہ مذکورہ صور تیں اپنانے پرانکم ٹیکس سے نیجنے کے لئے ایک ناجا بڑفعل کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور مذکورہ صورت نہیں اپنانے پرانکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور مذکورہ صورت نہیں اپنانے پرانکم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔

(۱) کیاانکم ٹیکس سے نیکنے کے لئے لائف انشونس کرانا یاا ندراو کاش وغیرہ خرید ناجائز ہے؟ (۲) اگر جائز ہے تو کیالا ئف انشونس کرانا یااندراو کاش پتر وغیرہ پر حاصل شدہ زائدر قوم کوایینے مصرف میں خرچ کرنا جائز ہے؟

(۳) اگراس شرط کے ساتھ جائز ہو کہ لائف انشورٹس پر حاصل زائد رقوم کو اپنے مصرف میں خرج نہ کرے، بلانیت تواب غریبول پر خرج کر دیا جائے، تواس صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائف انشورٹس کرانے والے کا پورا وقت ختم ہونے سے قبل ہی انتقال کر جائے تواس کے ورثاء کو لائف انشورٹس کا پیسہ ملے گا، صاحب معاملہ تو اب دنیا میں نہیں رہا معلوم نہیں ورثاء اس پیسہ کا کہال اور کیسے استعمال کریں گے، اگرورثاء سارے پیسہ کو مصرف میں صرف کرلیتے ہیں تواس کا گناہ کس کو ہوگا؟ کیالائف انشورٹس کرانے والااس سے بری الذمہ ہوگا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) انکمٹیکس سے بیجنے کے لئے مذکورہ فی السوال صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں بکوئی مضائقہ نہیں ۔(۱)

(۲) البیته زائدرقم جوملتی ہے و ہ سود ہے اس کو ذاتی مصرف میں استعمال کرناممنوع ہے۔(۲)

(٣) صاحب معامله اس انداز کے معاملات کی اطلاع اپنی حیات میں ایپنے ورثاء کو

کردے یا وصیت نامہ لکھ کرتکیہ کے بنچے رکھ دے جس میں صراحت ہوکہ اتنی رقم سودگی ہے، اس کو ذاتی مصرف میں استعمال بذکیا جائے۔ اس طرح صاحب معاملہ بری الذمہ ہوجائے گا۔ (۳)

(۴) کیا جاسکتا ہے، بلکہ مصارف ثلاثہ میں سے پہلا مصرف بھی ہے جو سارے علماء ومفتیان کے نزد یک متفق علیہ ہے۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

(۱) وأكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو خير له و أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تحز و أسامى كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج ص ٢٢٨ )

إذا كأنت الضرائب حرامًا واستطاع البسلم أن يتهرَّب من دفعها فنالك له جائز. (أحكان البال الحرام ص ١٣٠٠دار النفائس بيروت)

- (۳) ثمر يتصلّق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حواجٌ نفسه. (إعلاء السان، بآب الربوا في دار الحرب جسم ١٠٥٥ دارة القرآن كراچي)
- (٣) لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يور عالورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى جهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا نصدقوابها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعدر الردعلى صاحبه. (شامى، كتاب الحظر والاباحة، فصل في البيع جنص ٣٨٥ كراچى)
- (ه) الواجب في الكسب الخبيث تفريخ الذمّة و التخلص منه يردّه إني أربابه إن علموا وإلا إني الفقراء. (الموسوعة الفقهية الكوتية ج٣٣ ٢٣٥)
- (٢) إذا كأن عندرجل مال خبيث ... ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه ويريدان يدفع

مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعة إلى الفقراء ..... ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه. (بنل المجهود، بأب قرض الوضوء جاص ٣٦٠ مركز الشيخ أبى الحسن الندوى)

### سر كارى سودى قرض لينے كاحكم

سوال: آج کل سرکار کی طرف سے اقلیت کی ترقی کے لئے اقلیتی فلاح کے نام سے فنڈ (سو دی قرضے ) دینے جارہے ہیں ،اس فنڈ کالینااور اس سے کارو بارکرنا کیسا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

سود کو شریعت نے مطلقا حرام قرار دیا ہے، البعتہ مجبور محتاج کے لئے اس کی گنجائش ہے۔ یجوز للمحتاج الاستقراض ہالد ہے (الاشاہ) اور محتاج وہ شخص ہے جو کمانے کی قدرت مذرکھتا ہو اور اسے بغیر سود کوئی قرض بھی مذد ہے رہا ہو کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، توایسی صورت میں اس کے لئے سودی قرض لینا جائز ہوگا اور وہ گنہگار بھی مذہوگا، لہذا ملتلی بہخود غور کرلے کہ وہ محتاج کی فہرست میں آتا ہے یا نہیں؟

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

- (۱) يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. (الاشباة والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة الضرريزال جوص ٢٦٠ دار الكتاب)
- (۱) أنَّ من اضطرَّ ولا يجد ما يحيى به نفسه من حلال أو حرام كالبيتة، أو ما يتحصل من المال بالسوال يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه وإلا فلا ـ (إعلاء السنن بأب الصرف الوراطلة ج١٠ ص١٥٠ ادارة القرآن كراچى)
  - (٣) الضرورات تقدر بقدرها. قواعدالفقه ص١٨ دارالكتاب ديوبند)

### كتابالنذروالايمان

## ا گرمیں اچھا ہوگیا تو جان کی زکوٰۃ میں بکرادوں گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید ہیمار ہوا اوراس نے یہ منت مانی کہ اگر میں اچھا ہوگیا تواپنی جان کی زکوٰۃ ایک بکرادوں گا تو کیاایسی منت مانیا جائز ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو کیوں اورا گرسی نے ایسی منت مان کی تواب اس کو کیا کرنا جائے امید کہ اس میں رہبری فرمائیں گے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ولو قال ان برئت من مرضى هذا ذبحت شاة او على شاة اذبحها فبرئ لا يلزم شيء لان الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالاضحية فلا يصح الا اذا زاد والتصدق بلحهها فيلزمه لان الصدقة من جنسها فرض وهي الزكوة فتح وبحر (تؤيرالا بصارم الدرالخارج ٢ص٠٠، من جنسها فرض وهي الزكوة فتح وبحر (تؤيرالا بصارم الدرالخارج ٢ص٠٠ وبحر أثريرالا بصارم الدرالخارج ٢ص٠٠ وبحر أثريرالا بصارم الدرالخارج ٢ص٠٠ وفي سكب بحم ١٥٥ فلا صة الفتاوى خانيه ح٢٥ من الفتار عما ليس من جنسه فرض وقد حققته فيها علقت على التنوير

حضرات فقہاء کرام کے مذکورہ چاراقوال سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ نذر تھے نہیں اوراس کو یورا کرناضروری نہیں ۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسقوالتخريسج

ولو قال ان برئت من مرضى هذا ذبحت شاة ال على شاة اذبحها فبرولا يلزم شيئ لان الذبح ليس عمن جنسه فرض بل واجب كالأضعية فلا يصح الا إذا زاد والتصدق بلحمها فيلزمه لان الصقة من جنسها فرض وهى الزكاة فتح و بحر تنوير الابصار مع الدر المغتارج ص ٢٠٠ كتاب الأيمان

هجمع الانهر

خلاصة الفتاوي ج٢ ص١١٢١شرفية.

الفتأوى الخانية على هامش الهندية ج١ص١١ رشيدية

وفى سكب الأنهرج عصه ١٠٠٠ اليمين في الدخول والخروج والاتيان فقي الامت

مقسم علیہ کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہوجائے گا

سوال: مكرى حضرت مولاناو فتى صاحب السلام عليكم ورحمة الله و بركانة

عرض یہ ہے کہ کسی نے حلف لیا ہے اس طرح کہ فلال کے مرضی کے خلاف میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ ل گااور فلال جگہ کا ایک دانہ نہ کھاؤل گااورا گراس نے اس کے برعکس کردیا تو کیسا ہے۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مكرمي زيدمجدكم ولليكم السلام ورحمة اللهو بركانة

قسم کوتوڑ نے اور قسم کے خلاف کرنے کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا ہے یعنی ایک غلام کو آزاد کرے یادس مسکینوں کوکھانا کھلاتے یادس مسکینوں میں ہرایک کواتنا کپڑاد ہے جواس کے اکثر بدن کو چھپا سکے اورا گریتینوں صور تیں ناممکن ہوں اس کی وسعت نہ ہوتو پھر مسلسل تین دن تک روزہ رکھے گذا فی ملتقی الابحر وھی ای الکفارة عتق رقبة او اطعام عشر قامسا کین کہا فی عتق الظهار او اطعامه او کسو تھم کل واحد (من العشرة) ثوباً یستر عامة بدنه ھو الصحیح فلا یجزی واحد (من العشرة) ثوباً یستر عامة بدنه ھو الصحیح فلا یجزی

السراویل فان عجز عن احدها عدد الاداء صامر ثلاثة ایام متتابعات الخ (ج اص ۱۳۵) مگرید یادرکس که بلاو جهم کونمیس تو ژنا چا بیختیم کی حفاظت حتی الامکان کرنی چا بیخ کمها قال الله تعالی واحفظوا ایمانکم الآیة که کسی حرام کام کرنی چا بیخ کمها قال الله تعالی واحفظوا ایمانکم الآیة که کسی حرام کام کرنے پرقسم کھالے (مثلاً کسی مسلمان سے ترک تعلق وغیره) توالیق سمول کوتو ژنا فروری ب تورگر کوفاره ادا کردیں جیسا که بخاری و مسلم میں روایت ہے قال النبی علی محسن ورأی غیرها خیرا منها فلیات بالذی هو خیر ثمریکفر عن علی محین ورأی غیرها خیرا منها فلیات بالذی هو خیر ثمریکفر عن عمینه (کذافی مجمع الانهرج اص ۱۳۵)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۱) قوله تعالى: مكفارته إطعام عسرة مساكين من أوسط ماتطجبون أهليكم أوكسوعهم. أو تحرير رقبةٍ فن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ - بورة المائدة ال ية ٨٩٠
  - (٢) ملتقى الأبحرج اص٣١٥ مؤسة السالة
    - (٣) مورة المائدة رقم الآية: ٨٩
  - (٣) مجمع الأنهرج ٢٩٣٢ فقيه الامت كتاب الأيمان \_

كذا فى ملتقى الأجهر وهى أى الكفارة عتى رقبة أو اطعام عشرة مساكين كما فى عتى الظهار أو اطعامه أو كسوعهم كل واحد (من العشرة) ثوباً يستر عامة بدنه هو الصحيح فلا يجوز السراويل فان عجز عن احدها عند الاداء صامر ثلاثة ايام متتابعات الخ

# ہرجمعہ کوروز ہ رکھنے کی نذرمان لینے کاحکم

سوال: کیافرماتے ہیں کہ علماء دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسائل میں کہ

زید بیمارتھاال نے نذرمانی کہ اگر میں صحت یاب ہوجاؤں تو ہر جمعہ کوروز رکھا کروں گااللہ نے صحت دیدی تو کیا زید کو خاص جمعہ ہی کاروزہ رکھنا ضروری ہے یا ہفتہ میں کسی دن روزہ رکھنے سے نذرادا ہوجائے گی اور کیا زندگی بھر کے ہر جمعہ میں روزہ رکھنا پڑے گا یااور کوئی شکل نکل سکتی ہے اگر کسی عذر سے جمعہ کا (جبکہ نیت میں پوری زندگی کاہر جمعہ شامل ہے) نہ رکھ یائے تو قضاءر کھ سکتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ندرکے مطابق ہر جمعہ کو روزہ رکھنا ضروری ہے، ندر معین ہونے کی وجہ سے کسی اور دن
روزہ رکھنے سے ندر کی ادائی نہیں ہوگی اور ندر میں تحدید نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی کا ہر
جمعہ اس میں داخل ہے اور بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی جمعہ کا روزہ
نہیں رکھ سکتے تو اس کی قضا واجب ہے۔ هذا کا محلها فی المشاهی المجلد الشالث
کتاب الایمان

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۱) عن عائشة رضى الله عنها عن النبي على قال: من ندر أن يطيع الله فليطعه ومن ندر أن يعيى الله فليطعه ومن ندر أن يعيى الله فلا يعصد. (صحيح للبخارى ج١ص١١٩)
- (۲) فإن علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي أمشق مريضي. يوخى وجوبًا إن وجد
   الشرط. (الدرالختار مع الشامى) ج٣ص٨٤)
- (۳) وجد الشرط لزمه الوقاء به لما تلونا و دوينا. (مراقى الفلاح نور الإيضاح ممع حاشية الطحطاوي صهه باب ما يلزم الوقاء به

### نذر عین کی ایک شکل

سوال: زید بیمارتھااس نے ندر مانی کداگر میں صحت یاب ہوجاؤں تو ہر جمعہ کو روزہ رکھا کرول گااللہ نے صحت دیدی تو کیا زید کو خاص جمعہ ہی کاروزہ رکھنا ضروری ہے یا ہفتہ میں کسی دن بھی روزہ رکھنے سے ندر ادا ہوجائے گی؟ اور کیا زندگی بھر کے ہر جمعہ میں روزہ رکھنا پڑے گایااور کوئی شکل نکل سکتی ہے؟ اگر کسی وجہ سے جمعہ کاروزہ (جبکہ نیت میں یوری زندگی کاہر جمعہ شامل ہے) ندر کھیائے تو قضاء کرسکتا ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ندر کے مطابق ہر جمعہ کو روز ہ رکھنا ضروری ہے، ندر معین ہونے کی وجہ سے کسی اور دن روز ہ رکھنے سے ندر کی ادائیگی نہیں ہو گی، اور ندر میں تحدید نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی کا ہر جمعہ اس میں داخل ہے، اور بلا عذر چھوڑ نا جائز نہیں، اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی جمعہ کا روز ہ نہیں رکھ سکے تو اس کی قضاء واجب ہے۔

ہذہ کلہا فی الشامی المجلد الثالث کتاب الایمان ۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

- (۱) فإن عدمه بشرط يريده كأن قدم غائبي أوشغي مريضي يوفى وجوبًا. إن وجد الشرط. (الدر المختار مع الشامي ج٣ص ٢٨٥)
- (۲) ولو قلا مریض: لله علی أن أصوم شهر فمات قبل أن يصح لا شيئ عليه وإن صح ولو يومًا ولميصمه لزمه الوصية بجميعه على الصحيح كالصحيح إذا ندر ذلك. (الدر المعتار مع الشامي ج٢ص٢٣٠)
- (٣) وإن كأن النذر الشرط معلقًا بشرط إن شغى الله مريضى أو إن قدم فلان

### حبيب الفتاري (بنجم) \_\_\_\_\_ كتاب النذر والايمان

الغشب فلله على صوم شهرٍ .... فإذا وجد الشرط فعليه الوفاء بالندر نفسه. الفقه الإسلامي جمص ٢٥٦٨ دار الكفر المعاصر)

(٣) فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به. مراقى الفلاح على نور الإيضاح حاشية
 الطحطاوى ص ٢٩٥ دار الكتاب

### جائز چیز کوشم کھا کراپیے او پر حرام کرنا کیساہے؟

سوال: اگر کوئی آدمی جائز چیز کے نہ کھانے کے متعلق قسم کھا جائے۔ جیسے میں بھی جی چائے نہ پیئوں گایانہ مجھلی کھاؤ نگا تو کھارہ کے طور پراس کو کتنے روزہ رکھنے ہول گے؟ یا کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ تحریر کریں تا کہ اس کے لئے یہ چیزیں برتنے کے لائق ہو سکے۔ امید کہ واپسی ڈاک سے جلد جواب بھیجنے کی زحمت گوارہ کریں گے۔

محد ظفرالله، مقام پوسٹ را مگڈ ہواضلع مشرقی چمپارن (بہار)

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

الیی قسم کی ا جازت نہیں ہے،اس پرلازم ہے کہوہ قسم توڑ دیے یعنی جائے پی لے اور مچھلی کھالے اوراس کے بعداس کا کفارہ اد ا کر دے۔

"اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت بالذي هو خير الخ بخارى شريف ومسلم شريف" اوركفاره يه به كه ايك غلام آزاد كرب اورياس زمانه مين ممكن نهين، الله لئ دس مسكينول كوكفانا كهلائه يا دس مسكينول مين سے ہرايك كواتنا كيرا ديد كه وه اكثر بدن كو چهپا سكے، اورا گراس كى وسعت وكنجائش نهيں، پر تين دن مسلس روزه ركھے۔ كها قال الله تعالى قَلَفَادُتُكَ وَسُعَتَ وَكُبُونَ مَسْكِيْنَ مِن اَوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسُوتُهُمْ اَوْ تَحُدِيدُ وَقَلَوالله تعالى الله تعالى قَلَفَادُتُكَ اَوْ كَمُوتِيدُ وَقَلَوالله تعالى الله تعالى قَلَفَادُتُكَ اَوْ كَسُوتُهُمْ اَوْ تَحُدِيدُ وَقَلَوالله تعالى الله تعالى الله تعالى مَا تُطْعِبُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسُوتُهُمْ اَوْ تَحُدِيدُ وَقَلَوالله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله التاسى الله التاسى الله القاسى الله التاسى الله القاسى الله القاسى الله القاسى الله التاسى الله التاسى الله التاسى الله التاسى الله القاسى الله التاسى الله الله التاسى الله التاسى الله التاسى الله التاسى الله التاسى الله التاسكي الله التاسك

(۱)عن عبد الرحمن بت سمرة رضى اللله عنه قال: قال النبى على: يا عبد الرحمن بن سمرة لا بسأل الإمدة. فإنك إن أو ثبت منها عمن مسئلة وكلت إليها. وإن أو ثبت منها عمن مسئلة وكلت إليها. وإن أو ثبتهما من غير مسئلة أعنث عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وانت الذى هو خير. الصحيح للبغارى ج ص ١٠٠٠ كتاب الأيمان والنذور باب قوله الله تعالى لايؤاخذ الله ... الح.)

(۱) هكذا فى الضحيح لبسلم ج۱ ص۸۸ باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خييًا
 منها \_أن يأنى الذى هو خير. ويكفر عن يمينه.)

(٣) سورة المائدة: رقم الآية: ٨٩

## شرعى قسم كھانے كاحكم

سوال : زبیدہ فاتون اور حیدر علی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھاوہ یہ کہ حیدر علی نے قسم کھایا قرآن شریف پچو کرکہ جب میں شادی کروں گاتو تمہیں سے اور زبیدہ فاتون نے بھی قسم کھائی کہ میں تیرے سواکسی کے پاس نہیں جاؤں گی (یعنی دونوں میں علقاً یہ بات طے ہوئی کہ جب شادی کریں گے تو تمہیں سے) یہ بات جس وقت طے کر رہے تھے اس وقت دونوں بالغ تھے آپس میں عہدومعاہدہ ہونے کے بعدار کا حیدر علی کھنؤ پڑھنے چلا گیا ادھرار کی دونوں بالغ تھے آپس میں عہدومعاہدہ ہونے کے بعدار کا حیدر علی کھنؤ پڑھنے چلا گیا ادھرار کی دو سر کے لاکھے وردی (شہاب الدین سے) اب زبیدہ فاتون دستور کے موافق سسرال میں رہنے لگے کچھ دنوں کے بعد حیدر علی گھر آیا تو کافی افتوں کرنے لگا یہاں تک کہ پاگل ہوگیا زبیدہ کی جدائی سے ادھر زبیدہ بھی اب کافی مغموم رہتی ہے اور اپنی ساس اور شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے اور اس کا شوہر چھوڑ نے پرتیار نہیں جا دراین ما کیا جتم ہے؟ نیزلڑ کی نہیں اگر زبیدہ کو شوہر کسی طرح منالے تو دونوں نے جوشم کھائی ہے اس کا کیا جتم ہے؟ نیزلڑ کی کاشوہر چھوڑ دیا جائے اب لڑکے سے لاکے کے والدین ناراض ہیں تو آخرلڑ کا کیا کرے؟ یہ کاس کو چھوڑ دیا جائے اب لڑکے سے لڑکے کے والدین ناراض ہیں تو آخرلڑ کا کیا کرے؟ یہ کاس کو چھوڑ دیا جائے اب لڑکے سے لڑکے کے والدین ناراض ہیں تو آخرلڑ کا کیا کرے؟ یہ کاس کو چھوڑ دیا جائے اب لڑکے سے لڑکے کے والدین ناراض ہیں تو آخرلڑ کا کیا کرے؟ یہ

حبيب الفتاري (بنجم) \_\_\_\_\_ كالمان

فقطاس وجه سے کہاڑ کی کھانا یکانا نہیں جانتی ہے تولڑ کا کیا کرے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

زبیدہ کے شوہر کے والدین کی ناراضگی ہے جاہے، کھانا پکانا کو ئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سیکھنے کے لئے سال دوسال درکار ہول ہفتہ عشرہ میں سیکھ سکتی ہے، لہذا اس کو سکھا دیا جائے، اتنی سی بات پر طلاق دینا شرعاً درست نہیں حضور ساٹی آئیل نے مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق کو قرار دیا ہے، اگرز بیدہ اور حیدرعلی نے شرعی قسم کھائی ہے یعنی اللہ اوراس کے صفات کی تو کفارہ کیمین ادا کریں۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱)عن ابن عمر من النبي على قال: أبعض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. سنن أبي داود جرا ص٢٩٠ كتاب الطلاق. مكتبه بلال)

(۱) عن عدى ثمر قال قال رسول الله ﷺ، من حلف على يمين مرأى غيرها خيرًا منها فالبائت الذى هو خير والثمرك يمينه. (الصحيح للمسلم ج١ص٨٠) كتاب الأيمان

00000

### كتابالوقف

### مشتر کہ اراضی کا وقت درست ہے یا نہیں؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس استفتاء کے بارہ میں کہ عمرہ نے بحیثیت مالک ہونے کے ایک زمین مدرسہ کے نام وقف کر دی جبکہ اس زمین میں زیداور بکرشریک ہیں برابرحصہ کےویسے تو وقٹ کرتے وقت لوگوں نے کہا کہا گرزیداور بکرطلبگار ہول اپنے حصہ کے تو عمر نے کہا میں ان کو اپنے حصہ میں سے دوسری جگہ زیمن دے دول گامگراب عرصہ کے بعد جب کہ زیداور بحر بالغ ہوشار ہوئے اور حصہ تقسیم ہوا تو اب زید کسی صورت سے دوسری جگہ لینے کے لئے تیار نہیں اس کا کہنا ہے کہ صرف ہم کو تین ہاتھ ز مین دے دی جائے تا کہ ہمارے گھر کا راسۃ ہوجائے اور ہم کو نہیں جا ہئے اب بات یہ ہے کہ ا گرزید کو و ہی زمین جو ما نگ رہا ہے نہیں ملتی ہے تو اس جگہ سے مدرسہ کاا ور دوسرے چند حضرات کی اور زمین کا معاملہ سامنے آ کر مقدمہ کی صورت اختیار کر لے گا جس میں کہ د وسر ول کا بہت نقصان ہو نے کااندیشہ ہے جھگڑا فیاد الگ بریا ہوگا مگر گاؤں والے وہ زیمن دینے پر تیار نہیں ہیں آیا اس صورت میں زید کہ وہ زمین دے دی جائے شرعاً ومصلحاً حجمگرا وضاد سے بیجنے کے لئے تو کیسا ہےاور پہ کہوہ زمین دی جاسکتی ہے یا نہیں جواب سے طلع فرما كرعنداللُّدما جور ہول \_

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں مفتی بہ قول کے مطابات عمر کاوقت اپنے حصہ میں صحیح ہے باقی زیدو بحرکا حصہ اس وقت سے خارج ہے لہذا زیدو بحرکو اختیار ہے جی چا ہے تواپنا حصہ بھی بعد القبض وقت کردیں ورینہ موقوفہ زمین سے اپنا حصہ نکال کرا پنے استعمال میں لائیں مدرسہ والوں کو چا ہئے کہ زیدو بحرکا حصہ تقسیم کر کے ان کے قبضہ وتصرف میں دے دیں وہ جو چاہیں کریں۔

ولو ان رجلین بینهها ارض فوقف احدهما نصیبه جاز فی قول ابی یوسف (عالمگیری (۱) ۲۶ ص ۳۹۷ ولتقی الابحر (۲) ج اص ۳۵۵ والثامی (۳) جسم ۳۷۵)

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

- (۱) الفتاوى الهندية ج١ص١٣٦ الباب الثنى فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف البتاع، رشيديه.)
  - (٢) (ملتقى الأبحر جاص ٢٠٠٠ كتاب الوقف مؤسة الرسالة.)
- (٣) (هكذا في: شامى ج٣ص ٣٩٥ مطلب شروط الواقف على قولهما نعمانية.)
  هكذا في: منحة الخالق على البحر الرائق ج٥ص ٢٠٠ كتاب الوقف سعيد.)
  أرض بين شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعًا جاز في قول أبي يوسف رحمه الله
  تعانى. و به أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله تعانى ولا يجوز في قول هميار حمه الله تعالى
  وبه أخذ مشا يخنا وأفتوا به. (فاوى قاضينان ج٣ص ١٤٨ فصل في وقف المثاع بيروت)

## وقف میں متولی کاحق تصرف ہوتاہے یا نہیں؟

سوالی: واقف کے مظابق متولی جائداد باری تعالیٰ وقف میں فرائض شرائط کے مطابق ادا کر ہے تو تواب ہے اورا گرنہ کر ہے تو عذاب الہی کامر تکب ہوگا کہ نہیں؟
وقف کی جائداد کی آمدنی سے کسی مدرسہ وسجد میں دس فیصدی تک استعمال کرنے کے لئے واقف نے لئے ما تداد پرخود بلاکسی اجرت کے لینا یعنی مثل مالک جائداد کے رہنا کیا صحیح ہے؟ واقف نے جائداد مذکور کی آمدنی میں سے کچھ حصد متولی کو گذارہ کرنے کے لئے دیا اورا سینے خاندان کے افراد کو متولی کا قراد کو متولی کا میں سے کچھ حصد متولی کو گذارہ کرنے کے لئے دیا اورا سینے خاندان کے افراد کو متولی کا مدنی میں سے کچھ حصد متولی کو گذارہ کرنے کے لئے دیا اورا سینے خاندان کے افراد کو متولی ک

حبيب الفتاري (پنجم) ( كتاب الوقف

قرار تحریر دیایا متولی جائدا دمذکوره کاما لک ہوگایا منظم، جائداد مذکور کی آمدنی عمارت گرا کرکم کیا ہے جس سے وقف کا نقصان کس حد تک درست ہے؟ اور مدرسه مذکور جواس رقم سے چلتا تھا وہ بند ہوگیااس امریس شریعت سے آگاہ فر مادیں کیا ایساشخص متولی رہ سکتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

اوقاف کے سلسلہ میں واقف کی تصریحات کی اتباع ضروری ہے اس کے خلاف تصرفات (خواہ کلی ہول یا جزوی) کا متولی ونگرال مجاز نہیں، واقف کی تصریح کے خلاف اوقاف کی آمدنی استعمال کرنے کی صورت میں متولی ونگران مسئول ہوگا۔ نص الحواقف کی آمدنی استعمال کرنے کی صورت میں متولی ونگران مسئول ہوگا۔ نص الحواقف کی تصرف المشادع (رد المحتار)() سوال سے واضح انداز میں جو بات مفہوم ہوتی ہے اس کا جواب سپر دقر طاس کردیا ہے اس کے بعد اگر کوئی جزء باقی ہوتو سوال کی وضاحت کے ساتھ مراجعت کرسکتے ہیں۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة. (الدر المختار مع الشامى جهص ۱۳۳ كراچى)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. شأمى جس سسس مطلب شرائط الوقف معتبرة. كراچى)

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامى جهص ۱۳۵۵ كراچى) شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه. (شامى جهص ۱۹۵۵ كراچى)

### مشروط وقف كاحكم

سوال :مسماۃ وضیحہ بی بی زوجہ شیخ بخت علی مرحوم نے اپنا مکان وقف علی الاولاد کیا وقف نامہ کے الفاظ بیہ ہیں ۔

اولیٰ بیکهخود ہم مقرہخو د مکان موقو فه کی متولی رہوں گی۔ د وئم بیکہ بعدو فات ہم مقرہ مکان مفصلہ ذیل یا متولی میرا پسر شیخ ولی محدر ہے گا۔ سوئم یہ کہ متولی مذکور کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ایک روپییہ سالانہ سجد محلہ پر صرف کر دیا کردیا کرے گا۔

چہارم یہ کہ مکان موقو فہ محدودہ ذیل کے متولی کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ خود مکان میں رہے خواہ کرایہ پراٹھا کرمنا فع سے حب شرائطِ بالافائدہ اٹھائے۔

چہارم یہ کہ مکان موقو فہ محدودہ ذیل کے متولی کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ خود مکان میں رہے خواہ کرمنا فع سے حب شرائطِ بالا فائدہ اٹھائے۔

پنجم یہ کہ بعد وفات شیخ ولی محمد کے اگر کو ئی لڑکا پیدا ہوا تو متولی ہوگا گرخدانخواسة کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا توان کی بی بی مسماۃ وافیہ لے لے مگراس کی وفات کے بعدا حمد حن محمود حن، وعین الحسن متولی ہول گے یاان لوگول کی اولا دزندہ رہے گی وہ متولی ہوگی۔اب سوال یہ ہے کہ احمد حسن لاولد ہونے کی حالت میں فوت ہو جی اور محمود حسن اولا دچھوڑ کرفوت ہوئے و کیا محمود حسن لاولد ہونے کی حالت میں فوت ہو جی الاولاد میں حق تولیت حاصل ہے یا نہیں؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

اسلامی شریعت میں تنصیص واقف کی مکمل رعایت کی گئی ہے، اسی لئے فقہاء کرام فرماتے ہیں "نص الواقف کنص الشارع" (۱) لہذا حبِ تصریح واقفہ زوجہ شخ بخت علی وافیہ کے انتقال کے بعداحمد من محمود حن عین الحن کی طرف مکان موقوفہ کی تولیت منتقل ہوگئی (۲) اس کے بعدان میں سے ہرایک کی اولاد کی طرف نسلاً بعد المنتقل ہوتی

حبيب الفتارئ (پنجم) (کا کا کتاب الوقف

چلی جائے گی مجمود حن صاحب کاحق تولیت کاسلسلہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التحسليسق والتخريسي

(۱) ونص أبو عبدالله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء: نصوصه كنص الشارع يعنى في الفهم والدلالة. (شامي جسمسه مطلب المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات كراچي) (وأضًا في: الشامي: جسمسه كراچي) جسمه كراچي)

(٢) فى جامع العصوبين من أنه لوشرط الوقف كون المتونى من أولادة وأولادهم ليس للقاضى أن يونى غيرهم بلا خيانةٍ. (شامى جوصه الله مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف كراچى)

هكذا في: (الفتاوى الهندية ج٢ ص١٣١٢ الباب الخامس في ولاية الوقف رشيدية) ولو شرط أن تكون الولاية له ولأولادة في تولية القوام وعزلهم والاستبدال بالوقف، وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يدة إلى المتولى جاز. (فتاوى قاضيغان ج٣ص١٠ بيروت)

### واقف فی تصریح کے خلاف تصرف کاحکم

سوال: (۱) زید کی ایک زمین تھی جو اس کے پارٹنر کے اوراس کے درمیان متنازعہ میں نازعہ سے نیجنے کے لئے اپنے حصے کی زمین پانچ سو اور ایک ادارہ کے ذمہ دارول کے تحت یہ کہہ کروقف کی کہ اس جگہ مسجد اور مدرسہ بنایا جائے، گھروا لے زید کے اس فعل پر راضی نہیں تھے لیکن زید نے اس وقف کو برقر اررکھایہ تقریباً نو، دس سال پہلے کی

بات ہے مذکورہ ادارہ کے ذرمہ دارول نے اس جانب کوئی توجہ ہیں کی نہ سجد بنائی نہ مدرسہ نہ اس کی معقول دیکھ بھال کی، جس کی وجہ سے بعض دوسرول نے کچھ جھے پر نا جائز قبضہ بھی کرلیا نتیجہ یہ ہے کہ اب رقبہ کم ہوگیا۔ ادھر متصل پلاٹ پر دوسرے حضرات نے مسجد و مدرسہ دونوں بنا لئے لہذا اب ضرورت بھی نظر نہیں آئی۔ ذرمہ داران مذکورا ب یہ چاہتے ہیں کہ یہ زیمن فروخت کرکے اپنے ادارہ کی جائدادیاں اضافہ اس رقم کے ذریعہ کرسکیں۔ جس کا سود اا بھی انہوں نے کرایا ہے اب سوال یہ ہے کہ (۱) واقف (زید) نے جب کہ یہ جگہ سجد اور مدرسہ بنانے کے لئے اس کے حوالے کی تھی تو کیا انہیں یہ ت ہے کہ اس کی منتا کے برخلاف زیمن کو مسجد و مدرسہ بنانے کے بجائے فروخت کر کے دوسری جائداد اپنے ادارے کے لئے بنائیں؟ یا کئی اور طرح سے خرچ کریں؟ جبکہ واقف زید نے انہیں یہ تی نہیں دیا ہے۔ بنائیں؟ یا کئی اور طرح سے خرچ کریں؟ جبکہ واقف زید نے انہیں یہ تی نہیں دیا ہے۔

(۲) زمین کی مناسب دیکھ بھال منہ ہونے کی وجہ سے جونقصان (رقبہ کم ہوا) اور دوسرول نے غاصبانہ قبضہ کرلیا تو اب ذمہ داران اس کے ذمہ دار گھریں گے یا نیں؟ اوراس وجہ سے ان کاحق تولیت باقی رہتاہے یا ختم ہوجا تاہے؟

(۳) تیسراسوال یہ ہے کہ زید نے بغرض تعمیر مسجد و مدرسہ یہ جگہ ذ مہداران مدرسہ کے حوالہ ضرور کر دی تھی۔ مگر نداب تک بہال مسجد بنی ند مدرسہ بنانہ نماز ہوئی نداذان نہ بہال بیٹھ کرکسی بچے نے کچھ پڑھا تو کیا وقت ممکل ہوگیا؟ اس صورت میں اگروقت ممکل ہوا تو کیا زید (واقت) یہ جگہ بچروا پس لیکرا بینے مصرف میں لاسکتا ہے؟ جواب سے سرفراز فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) نص الواقف كنص الشارع (شامى) كے تحت واقف كى تصريح كے فلا فشى موقوفہ ميں تصرف جائز نہيں۔(۱)

(۲) موقو فہ زمین کے واقت کو جاہئے کہ اخلاقی و قانونی کو مشتش کرکے مقدار موقو فہ کو ماصل کریں اور غاصبانہ قبضہ ختم کرائیں۔(۲)

(٣) وقف كردينے كے بعدشي موقوفه ملكيت واقف سے خارج ہو جاتی ہے،اس كا

حبيب الفتاري (پنجم) كا كا كتاب الوقف

فروخت كرنااس كودا پس لينا جائز نهيس ويزول ملكه، بحيث لايباع ولايوهب ولا يورث (مجمع الانهر: ١ر ٢٣٣) (٣)

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) شاحی جسس ۲۳۳ کراچی)

(۲) عن أبى حرة الرقاشى عن النبى على قال: لا يحل مال امر عسلم إلا عن طيب نفسه. (سنن الدار قطنى ج عص ١٠٠ دار الإيمان.)

لایاخدون منه شیما و هو أولی بهم ویردونها علی أربابها. ( تاي: ۲۸۵ س ۳۸۵ کراچ)

(٣) مجمع الأنهرج ١ص١٥ كتاب الوقف فقيه الأمت)

فإذا تمرلزمر لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (شامى جېص ۱۵۰ كراچى)

موقوفه زمین واقف کی رضااوروصیت کےخلاف دوسری مسجد

### میں دینے کاحکم

سوال : یوہ مسمات برکت النساء جن کی عمر ۲۰ سال سے زائدتھی جس کا کوئی وارث نہیں تھااس کی خدمت میں کرتا تھا یوی مسمات برکت النساء نے محلہ کے ذمہ داروں کو بلاکر اپنی تمام جائداد منقولہ وغیر منقول مسجد میں وقف کرنے کے لئے کہا، محلہ والول نے" پرانی گڑیا تالاب گئ مسجد" میں وقف کرنے کو کہا یویہ مسمات برکت النساء نے" پرانی گڑیا تالاب والی مسجد" میں وقف کرنے سے انکار کردیا اور کہا میں دوسری مسجد میں دول گی اس بات سے محلہ والے ناراض ہوئے چونکہ یوی میرے یہاں قیام وطعام کر تیت ھی میرے مال باپ اور گھر والے ناراض ہوئے چونکہ یوی میرے یہاں قیام وطعام کر تیت ھی میرے مال باپ اور گھر والے اور پڑوسیوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں اپنی تمام جائداد" مسجد تکیہ کریم

شاهٔ میں دیتی ہوں اس وقت مسجد تکیه کریم شاہ کے ذرمہ داروں کو بلا کروقف کیا اور کہا کہ جھے سے لکھوالیں ، کاغذات عدالت میں داخل ہونا تھا کہ بیوہ انتقال کرگئی محلہ کے ذرمہ دارول نے مرحومہ کی وصیت کردہ ''مسجد تکیه کریم شاہ' کے بجائے مسجد''سی مرغ'' میں جائداد دے دیا۔

(۱) حضرات مفتیان کریم سے استفتاء ہے کہ بیوہ مرحومہ کی جائداد کا کوئی وارث مذہونے کی شکل میں کس مسجد کی ہوگی ؟

(۲) جن لوگول نے وصیت کے خلاف دوسری مسجد میں دیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۳) اورغیروقف شدہ سجد کے لینے والے ذمہ دارول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت کا فیصلہ تحریر فرما کرممنون ومشکورہول ۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱-۳) ہیوہ نے جس مسجد کو اپنی جائداد وقف کی ہے وہ جائداد اس مسجد کی ہوگئی جن لوگوں نے وصیت کے خلاف دوسری مسجد کو جائداد دی ہے وہ شرعاً غلط ہے اور ایسا کرنے والے بھی غلط کار ہیں عنداللہ مسئول ہوں گئے نص الواقف محنص الشادع" (شامی)(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب محددہ اللہ القاسمی محددہ العبد حبیب اللہ القاسمی محددہ العبد حبیب اللہ القاسمی

#### التحليسق والتخريسج

(۱) شاهی جهص ۴۳۳ کراچی)

شرط الواقف مس الثارع أي في المفهوم والدلالة \_ (الدرالمختار مع الثامي ج٣ ص ٣٣٣ كراچ) فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لحد تخالف الشرع. (شامى ج٣ ص٣٣ مطلب شرائط الوقف معتبرة . كراچى)

شرط الواقف کنص الشارع فیجب اتباعه (شاهی جسمه می کراچی) إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة (شاهی جسمه می کراچی)

# وقف شده قرآن كريم كى فرونگى كاحكم

سوال: زید قرآن مجیدایصال قواب کے لئے مدرسہ میں دیتا ہے قوہ مدرسة آن شریف کو فروخت کردیتا ہے یا مدرسہ میں دیگر مدرسہ میں برائے ایصال قواب دیدیتا ہے۔ اگر ایصال قواب کرنے والا شخص کتب خانہ میں کہتا ہے کہ مجھے یہ قرآن شریف ایصال قواب کے لئے دینا ہے اس کے کئے دینا ہے اس صورت میں مدرسہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وقف کی مہر ندلگا ئیں چونکہ اس شکل میں قرآن شریف فروخت کرنے میں مدرسہ کو دقت ہوتی ہے۔

اگرایصال ِثواب کرنے والا بغیر وقف کی مہر کے قرآن شریف مدرسہ میں دیتا ہے اور مدرسہ سے رسید بھی حاصل کرلیتا ہے اس کے باوجود مدرسہ والے قرآن شریف فروخت کرد سے بیں تو کیا حکم ہے؟ تمام مذکورہ صورتوں میں کونسی صورت درست ہے اور کون سی نادرست ہے؟ بینوا توجروا

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

وقف کردہ قرآن شریف کا پچنامدرسہ والوں کے لئے تھے نہیں خواہ اس پرمہرلگی ہویا نہ لگی ہورا) اور وقف کی مہر لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں اگر وقف کردہ قرآن شریف کسی مسجد میں ضرورت سے زائد ہوتواس کو تھے مصرف میں لانے کی صورت بھی فقہائے کرام نے تھی ہے المی علم حضرات اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ مدرسہ والے ایسے شخص کو جوقرآن شریف بدیہ کرنا چاہتا ہے کسی دینی تقاب کا مشورہ دیدیں تا کہ وہ اس تقاب سے ماصل ہونے والا اجر بھی پاتا رہے گا، اور مدرسہ کی یہ ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی لیکن ایساجب ہی ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے آگر مدرسہ سے مشورہ کریں اور کتب خانہ والے اس سلسلہ میں اہل مدارس کا تعاون کریں لیکن جب کتب خانہ والا یہ چا ہے گا کہ کسی طرح میرے کتب خانہ سے قرآن کریم نفع دیکر کئی دیار ہے تو لے جانے والے کے اجروثواب کا یہی حشر ہوگا اس لئے اگر اہل مدارس و کتب خانہ نانہ رہے تو لے جانے والے کے اجروثواب کا یہی حشر ہوگا اس لئے اگر اہل مدارس و کتب خانہ نانہ دیا تو ا

حبيب الفتاري (پنجم) \_\_\_\_\_ (١٨٠) حبيب الفتاري (پنجم)

والے 'الدین النصیحة' کے تحت قرآن لینے والے تو تحجے مشورہ دیتے رہیں گے توانشاء الله یہ نوبت نہیں آئے گی۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعطيحق والتخريصج

(۱) وفى الخلاصة إذا وقف مصحفًا على أهل مسجدٍ للقرائة إن كأنو يحصون جاز. وإن وقف على المسجد جاز. (مجمع الأنهر جاص اله فقيه الأمت) إذا وقف كتبًا وعين موضعًا فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم يجز نقلها منه لأنهم ولا لغيرهم. (شاهى جوص الله المطلب فى نقل كتب الوقف كراچى) قال: فى الشر نبلالية: صرح رحمه الله ببطلان بع الوقف لأنه لى يقبل التمليك ولا التملك وغلط من جعله فاسدًا ...... لكنه يقبل البيع بعد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى به. من قول أبى يوسف أو يورود غصبٍ عليه. (شامى جهص ه كراچى)

فإذا ثبت ذلك أى الوقف ظهر بطلان البيع فيسترد المشترى الثمن من بأئعه كذا في المحيط. (الفتأوى الهندية ج٢ص١٣٣ر شيدية)

## مسجدوا مام باڑہ کو دوسرے کے نام وقت کرنے کاحکم

سوال: ہمارے یہاں کافی پہلے قطعہ آراضی پر مسجداوراس کے کچھ صد پر امام باڑہ موجود تھالیکن حوادث زمانہ کی وجہ سے اس جگہ مسجداورا مام باڑہ دونوں کا وجود ختم ہوگیا جو شخص اصلاً اس زمین کاما لک تھاوہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے انتقال سے قبل زبانی طور پر مسجداور امام باڑہ دونوں کی زمین کو مدرسہ کے نام پر وقف کر دیا تھا اوروہ فالی جگہوا قف کی وصیت کے مطابق مدرسہ کے نام پر گاؤں کی کھٹی کے تحویل میں تھی ابھی فالی جگہوا قف کی وصیت کے مطابق مدرسہ کے نام پر گاؤں کی کھٹی کے تحویل میں تھی ابھی

حبيب الفتاري (پنجم) الوقف المال الوقف

چندسال قبل ناظم فیٹی نے بغیر کسی سے صلاح ومشورہ کئے ازخود اس زمین کو ایک مسلمان کے ہاتھ میں سنے دام پر فروخت کردی جسے اب وہ جانوروغیرہ باند ھنے کے کام میں لار ہاہے واضح رہے کہ جس نے اس زمین کوخریدا ہے وہ کیٹی کے سابق صدر تھے۔

سوال یہ ہے کہ کیا مسجد اور امام باڑہ کی زمین کے سلسلے میں دوسرے کے لئے مالک زمین کی وصیت درست تھی؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ناظم کیٹی دوسرے ممبران کے مشورہ کئے بغیر زمین کی فروٹگی کرسکتا ہے؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر وصیت درست نہیں اور زیبن کا موجود ہ مصرف بھی غلط ہے تو پھراس زیبن کوئس مصرف میں لایا جائے۔واضح رہے کہ مذکورہ مقام سے چند قدم کے فاصلہ پرگاؤں کی جامع مسجدوا قع ہے۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

جس قطعہ آراضی پر مسجد بنائی گئی تھی گوعمارت منہدم ہوگئی کین اس قطعہ آراضی کا تعلق مع اللہ منہدم نہیں ہوا ہے (۱) چاہے بغل میں جامع مسجد ہی کیول ندبن جائے لہذااس جگہ پر مسجد بنائی جائے اوراس کی آبادی کی فکر کی جائے ،اس قطعہ آراضی کی وصیت کسی اور کام کے لئے جائز نہیں (۲) اور نداس کافر وخت کرنا جائز ہے (۳) ہال البتۃ امام باڑہ کی جب ضرورت ختم ہو چکی ہے تواس جگہ پر مدرسہ ضرور بنالیا جائے اوراس کے بارے میں وصیت بالکل درست ہے جس نے یہ زمین خریدی ہووہ اپنا پیسہ واپس لیکر زمین کو واپس کردے مہران یا کسی ممبر کو اس طرح کے تصرف سے قبل شرعی حکم معلوم کرلینا چاہئے تھا۔ (۴)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) ولأنه مسجد إلى عنان السباء. (الدرالبختار مع الشامي جاص ۱۵۹ مطلب في أحكام البسجد كراجي)

مستفاد من: الطهارة مشروط لنفس الطواف حتى لولم يكن هنا مسجد كما كأن فى زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام وكما لو هدم المسجد الحرام والعياذ بألله منه أو طاف طائف خارج المسجد أو دار حول الكعبة من خارج المسجد الحرام لم يجز أيضًا. (عمدة الرعاية عاشة شرح الوقاية ج اص ١١١ فيصل ديوبند)

- (۲) فإذا تعر لزمر لا يملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن (الدر المختار مع الشامى جسم ٢٥١،٣٥٢ كراچى)
- (٣) قال فى الشرنبلالية. صرح رحمه الله ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملّك. (شاهى جهص، كراچى)
- (٣) فإذا ثبت ذلك الوقف ظهر بطلان البع فيسترد المشترى الثمن من بأئعه
   كذا في المحيط. (الفتأوى الهندية ج٢ رشيدية)

# بصورت مجبوری وقف کی بیع اوراس کے تبادلہ کاحکم

وسوال: بهت سے اوقات بنجاب، ہریانہ، دہلی و مغربی یو پی، ہے ۱۹۴ء میں پاکستان کی طرف سے مسلمانوں کی آبادی منتقل ہونے کی وجہ سے ویران ہو جیکے ہیں اور جن مقامات پر اوقات ہیں وہاں دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہ ہون کی وجہ سے اناوقات کو آباد کر نااور واقت کے مقاصد کے مطابق انہیں بروئے کارلانا ناقابل عمل ہوگیا ہے، اس میں مساجد، قبرستان، مدارس و خانقاہ ہرقسم کے اوقات ہیں، ایسے اوقات پر حکومت کا یا غیر مسلموں کا قبضہ برختا جارہا ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل سوالات ہیں:

(الف) ایسے او قاف کو فروخت کر کے مقاصد وا قف کا خیال رکھتے ہوئے کسی دوسرے

حبيب الفتاري (پنجم) ١٨٣ كتاب الوقف

مقام پر جہال مسلمانوں کی آبادی ہے متبادل وقف قائم کیا جاسکتا ہے؟

(ب) کیاا لیسے ویران اوقاف حکومت یاکسی فرد کےحوالہ کرکے اس کےعوض دوسری زمین ومکان حاصل کرکے مقاصدوقف کو جاری کرنے کی شکل اختیار کی جاسکتی ہے؟

ج) اس سلسلہ میں مساجد اور دوسرے اوقاف میں کوئی فرق ہے یا سب کا حکم یکسال ہے؟

(د) کیا شرعااس کی گنجائش ہے کہ ویران نا قابل استعمال اوقاف کو فروخت کرکے مقاصد کی پابندی کئے بغیران کے ذریعہ سلما نول کی تعلیمی ورفائی ادارے قائم کر دئیے جائیں؟

الجواب: حامدًا ومصلیًا

(الف) اوقاف کی بیخ تو شرعاً جائز نہیں ، علامہ شامی کی رائے یہ ہے کہ بیخ باطل ہے، لین جن اوقاف کے بابت دریافت کیا گیا ہے ان کی بیخ مجبوری کی وجہ سے جائز ہے اور مقاصد اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے کسی ایسے دوسرے مقام پر جوان اوقاف سے زیادہ قریب ہو متبادل وقت قائم کیا جاسکتا ہے۔ مطلب بیخ الوقف باطل لافاسد (شامی جسم سے سر ۳۹۳)(۱) و کذا الرباط والبئر والحوض إذا لحد ینتفع بھا فیصرف وقف المسجد والرباط والبئر الی اقرب مسجد او رباط او بئر (شامی مح وقف المسجد والرباط والبئر الی اقرب مسجد او رباط او بئر (شامی مح در:ج سم ۲۵ (۲))

(ب) ایسے ویران او قاف حکومت یا کسی فرد کے حوالہ کرکے اس کے عوض دوسری زمین یامکان حاصل کر کے مقاصدوا قف کو جاری کرنے کی شکل اختیار کی جاسکتی ہے۔
(ج) اس سلسلہ میں تمام او قاف کا حکم یکسال ہے خواہ وہ مدارس کے اوقا ف ہول یا مساجہ ومقابر کے یا خانقا ہول کے، واقف کے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ایسے تمام ویران غیر منتفع اوقاف کے معاوضہ یا تبادلہ کی شکل اختیار کی جاسکتی ہے۔ (شامی جسم سے مرسل سے اوقاف کے دریعہ سلمانول کے اوقاف کے دریعہ سلمانول کے نقلیمی ورفاہی ادارے قائم کرنادرست نہیں، لان شرط الوا قف کنص الشارع۔ (درمع الشامی) (۲)

#### التحسليسق والتخريسج

(۱) الثامي جهم ص ۳۹۷ کراچی)

(٢) الدرالمختار مع الثامي ص ٥٩ ٣، ٣٥٨ كراچي)

رباط يستغنى عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك الرباط الخ. (الفتاوى الهندية جرص ١٠٠ الباب الثالث عشر في الأوقاف التي ستغنى عنها وما يتصل به من غلة الأوقاف إلى وجولا آخر الح)

فى الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف على قول أبى يوسف فى رواية ثانية عنه وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجدٍ أو رباط أو حوض غليه. (الفقه الاسلامي وأدلته ج١٠ص٣٠٤ دار الفكر المعاصر)

(ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر ج١ص٥٩،٥٩٥فقيه الأمت)

(درر الحكامرشرح غرر الأحكامرج١ص١٣١)

(۳) لكنه يقبل البيع بقد لزومه إما بشرط الاستبدال على المفتى به من قول أبى يوسف أو يودور عضب عليه. (شامى جهص، ه كراچى)

إذا عضبه غاصب وأجرى عليه الماء حتى صار بحرًا فيضبن القيمة ويشترى المتونى بها أرضًا بدلًا. (الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص٢٠٢، الفصل الثامن استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب دار الفكر المعاصر)

والثانى أن لا يشتزطه سواء بشرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيئ أصلًا أو لا يغى بمؤنيه فهو أيضًا جائز على الأصح إذا كأن بإذن القاضى ورأيه البصلحة فيه. (شاحى ج٣ص٥٠٠ مطلب في استبدال الوقف وشر وطه. نعمانية)

الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص١٠٠٥ الفصل الثامن استبدال الوقف وبيعه حلة الخراب. دار الفكر البعاصر) (٣) شاهي جعص ١٩٥٥ كراچي)

# اوقان کی جمع شدہ خطیر رقم سے دیگرادارہ چلانے کاحکم

سوال : بہت سے اوقاف کی آمدنی ان کے لئے تعین مصارف سے بہت زیادہ ہے، جو سال بسال جمع ہو کرایک بڑا سر مایہ بنتی جارہی ہے، جس کی طویل عرصہ تک حفاظت ایک دشوار مسئلہ بلکہ خالی از خطرہ نہیں، یہ خطرہ حکومت کی دست درازی کا بھی اور منظم وغیرہ کی طرف سے بھی، اور نہ ہی روز مرہ کی ضروریات کے اندراس کے صرف کو سوچا جاسکتا ہے اور نہ آئندہ حفاظت یا اصلاح یا مرمت وغیرہ کے کا مول کے لئے، تو کیا ایسی فاضل آمدنی کا دوسرے مواقف میں صرف کرنا درست ہوگا؟ مثلاً (الف) اسی نوع کے اوقاف کی ضروریات میں (ب)دیگرملی، دینی علمی کامول اور مساجد وغیرہ میں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(الف) عام حالت میں تو ایک نوع کے سامان اوقاف کو دوسر بے نوع کے اوقاف میں باسی نوع کے دوسر سے اوقاف میں استعمال کرنا جائز نہیں، (۱) لیکن سوال میں جن اوقاف کا تذکرہ ہے ان کی فاضل آمدنی کو اسی نوع کے دیگر قریب ترین اوقاف کی ضروریات میں صرف کرنا جائز ہے، (۲) وفی شرح الملتقی یصرف وقفها لاقرب خبانس لھا (شامی جساس ۲۷۱) (۳)

(ب) دیگر علمی وملی کامول میں یا مساجد میں لگانا بھی جائز ہے۔ کفایت المفتی جے ص ص۲۷۵(۴)

#### التعليسق والتخريسج

(۱) إذا كأن الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهى واقعة الفتوى. (شأمى جوس ٢٦٠ كراچى) وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولى الشيخونة صرف أحد الوقفين إلى الآخر. (البحر الرائق جوس ٢٦٠)

(١) شامى ج٣ص١٤ مطلب فيما لو خرب المسجدا أوغيرة. نعمانية)

فيصرف موقف المسجد والرباط والبئر إلى أقرب مسجد أو رباطٍ أو بئرٍ إلى غيرة. (در الحكام شرح غرر الأحكام ج٢ص١٥٥) قديم.

(الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص١٤٠ دار الفكر المعاصر.)

(٣) وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك. (الفتأوى الهندية ج٢ص٠٠٠ رشيدية)

وإذا استغنى عنها ينقل عند أبي يوسف في رواية عنه إلى مسجد آخر. (الفقه الإسلامي وأدلته جراص ٢٤٠٠ دار الفكر المعاصر)

(٩) كفايت المفتى ج،٥٥٥ كريا)

## زیادہ آمدنی کے لئے وقت کو پیچ کر دوسری زمین خریدنا

# جائزہے یانہیں؟

سوال : بہت سے اوقاف اپنی موجو دہ شکل میں کم منفعت بخش ہیں، مثلاً کسی مسجد یا مدرسے پرکوئی مکان وقف ہے جو محلہ کے اندرواقع ہے، اس کامعمولی کرا یہ ملتا ہے، جس سے مدرسہ یا مسجد کی ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں، اور اس کو فروخت کرکے کسی تجارتی مقام پرکوئی دو کان خرید لی جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی مکان موقوفہ کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی، کیا ایسا کیا جاسکتا ہے کہ مکان موقوفہ کو فروخت کرکے ایسی کوئی بھی شکل اختیار کی جائے جس میں وقف کی آمدنی زیادہ ہوجائے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

جوز مین وقف کی جاتی ہے یا جومکان وقف کیا جاتا ہے اس کامقصودیہ ہوتا ہے کہ بعینہ یہ زمین یا مکان باقی رہے اور اس سے منافع حاصل کئے جائیں، (۱) وہ زمین یا مکان تجارت حبيب الفتاري (پنجم) ١٨٧ ميب الفتاري (پنجم)

کے لئے نہیں دی جاتی ۔لہذااس کا فروخت کرنا یا زیادہ آمدنی کے لئے مکان کا دوسری جگہ خریدنا جائز نہیں (۲) الایہ کہ موقوفہ مکان سے انتفاع ہی ختم ہوجائے ۔ (۳) (فآوی محمودیہ ج ۱۵ ص ۱۷۵) (۴)

#### التحليسق والتخريسج

(۱) هو حبس العين على وملك آلواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء وعلى وجه من وجولا الخير. (مجمع الأنهر ج١ص١٥ فقيه الأمت) شاي ج٣ ص٢ ٣٤ كرا يي \_

(۲) فإذا تمر ولزمر لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن. (الدر المغتار مع الشامي جسم ٢٥١,٣٥٢ كراچي)

قال فی الشر نبلالیة: صرح رحمه الله تعالی ببطلان بیع الوقف. (شاهی ج،ص،ه مطلب فی بطلان بیع الوقف کراچی)

وإذا صع الوقف لحد يجز بيعه. (الفقه الإسلامي وأدلة ج١٠ ص١٤ دارالفرالمعاصر الفتأوى الهندية ج١ ص١٣ د شيدية.)

(٣) والثانى أن لا يشترطه سواء بشرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيئ أصلًا أولا يقى بمؤمنته فهو أيضًا جائز على الأصح إذا كأن بإذن القاضى وأيه المصلحة فيه. (شاحى ج٣ص٥٠٠ مطلب في استبدال الوقف وشروطه. نعمانية)

(الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص١٠٠ الفصل الثامن استبدال الوقف وبيعه. دار الفكر المعاصر

(۴) فناوى محودية ج١٣ ص٣٤٧ شخ الاإسلام

# مصارف اوقاف کے ختم ہونے پروقف کا کیا حکم ہے؟

سوال: بہت سے اوقاف کے مصارف ختم ہو چکے ہیں ،مثلاً کوئی جا گیرکسی خاندان کے فقراء کے لئے وقف کی گئی تھی وہ خاندان ختم ہوگیا، یا اس کے افراد دوسری جگه منتقل ہو گئے یا کسی مسجد و مدرسہ کے لئے وقف تھا اور اب نہ وہ مسجد ہے نہ مدرسہ، تو ان اوقاف کی آمدنی کا کیا مصرف ہوگا؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

اگریسی وقف کے مصارف ختم ہوجائیں مثلاً کوئی چیز کسی مسجد یا مدرسہ پریافلال خاندان کے فقراء پر وقف تھی اور اب نہ وہ مسجد ہے اور نہ مدرسہ ہے اور نہ فقراء ہیں، توالیسی حالت میں کسی دوسری حاجمتند مسجد یا مدرسہ یا فقراء کو ان اوقاف کی آمدنی کا مصرف قرار دیا جائے گا۔(۱) (کفایت المفتی جے ص ۲۷۹) (۲)

#### التعطيسقوالتخريسج

(۱) وفى شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب هجانس لها. (ثاي ج٣٥ س١٥ سنمانية) فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر إلى اقرب مسجدٍ أو رباط أو بئر إلى وغيرة. (درر الاحكام شرح غرر الأحكام ج٢ص ١٣٥)

(الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص١٤٠ دار الفكر المعاصر)

(٢) كفايت المفتى ج، ص٢٠ زكريا)

مخدوش وقف کی درگی اس سے استفادہ کی تشرط برجائز ہے یا ہمیں؟

مسوال: بعض اوقان کی عمارتیں مخدوش مالت میں ہیں، اور وقف کے پاس تعمیر
کے لئے سرمایہ ہمیں ہے اور کوئی بلڈراس کے لئے تیار ہے کہ اس مخدوش عمارت کو ڈھا کر
نئے سرے سے چند منزلہ عمارت اپنے مصارف پراس شرط کے ساتھ تعمیر کردے کہ اس کی

ایک یاد و منزل اس کی ملکیت ہو گی جس میں اس کو ہرقسم کے تصرف کا حق ہوگا اور بقیہ وقف کے مصارف کے لئے رکیا شرعاً ایسا معاملہ درست ہے؟ اسی طرح وقف کی جائدا دایک زمین ہے۔ ہے۔ جس پرکسی طرح کی کوئی عمارت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے انتفاع کی کوئی صورت ہے۔ اس خرج مین سے فائدہ اٹھا نے کے لئے اگر کسی بلڈر سے اس طرح کا معاملہ کرلیا جائے تو اس کا حکم ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

موقو فہ عمارتیں جبکہ مخدوش ہول اوروقف کے پاس تعمیر کے لئے پیسہ بھی نہیں ہے،اسی طرح موقو فہ زین نا قابل انتفاع ہوتوان حالات میں کسی بلڈرسے ایسا معاملہ کرنا جس میں وہ اپنی ملکیت کے کچھ شرا کط لگائے شرعا جائز ہونا چاہئے،(۱) کیونکہ یہال مجبوری ہے،لین عام حالات میں ایسا معاملہ درست نہیں، کیونکہ شی موقو فہ کی بیع وملکیت درست نہیں، (۲) تاہم بہتر شکل تو ہی ہے کہ برائے وقف چندہ لے کرعمارت بنوائے۔

#### التعطيسق والتخريسج

(۱) والثانى أن يشترطه سواء بشرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكليعة. بأن لا يحصل منه شيئ أصلاً أولى يغى بمؤنته فهو أيضًا جائز. على الأصح إذا كأن بإذن القاضى وأيه المصلحة فيه. (شامى ج٣ص٥٠٨ مطلب في استبدال الوقف وشروطه. نعمانية)

(الفقه الإسلامي وأدلته ج١٠ ص١٠٠٤ الفصل الثامن استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب. دار الفكر البعاصر.)

(۲) فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن. (الدر المغتار مع الشامى جسم المراجى)

وإذا صح الوقف لم يجز بيعه. الفقه الإسلامي وأدته ج١٠ ص١٠٠ دار الفكر المعاص) الفتأوى الهندية ج٢ص٢٣ رشيدية)

# وقف کی جائداد کے سی حصہ کو فروخت کر کے محتاج تعمیر مسجد کی تعمیر کاحکم

سوال: اسی طرح کسی وقف شدہ مخدوش عمارت کی نئی تعمیر کے لئے یا خالی زیبن پر عمارت قائم کرنے کے لئے یا خالی زیبن پر عمارت قائم کرنے کے لئے یا محتاج تعمیر مسجد کی تعمیر کے لئے وقف شدہ زیبن وجا تداد کا کوئی حصہ فروخت کرکے اس سے نئی تعمیر کی جاسکتی ہے؟ جبکہ اس کا مقصد وقف کی حفاظت ہواور اس کے بغیریہ ممکن نہیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

تجدیدتعمیر کے لئے موقوفہ عمارت یاز مین کے سی حصہ کو فروخت کر کے اس کی آمدنی کو شی موقوفہ میں لگانا جائز نہیں۔ ( کفایت المفتی جے ص ۲۹۴) میں مذکور ہے اگر تجدید تعمیر ضروری ہوجائے تواس وقت بھی کرایہ پر جائز ہے،اس کی بیچ جائز نہیں۔

#### التعليسق والتخريسج

(۱) فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعاد ولايرهن. (الدر البختار مع الشاهي جسم ٢٥١,٣٥٢ كراچي)

وإذا صح الوقف لحد يجز بيعه. الفقه الإسلامي وأدلة ج ١٠ ص ٢١١٧ دارالفكرالمعاص ) (١) كفايت المفتى ج،ص ٢٤ ذكريا)

# مصرف سے زائدوقف میں مدرسہ جلانے کاحکم

سوال: مسجدیا قبرستان کے لئے وقف زمین جوکہ ضرورت سے زائد ہے اس پر مدرسہ کی تعمیر کی جاسکتی ہے؟ کہو ہ زمین ایک کارخیر میں استعمال ہو۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسجدیا قبرستان کی موقوفہ زمین میں خواہ وہ زمین ان کی ضروریات سے فاضل ہو مدرسہ کی تعمیر درست نہیں ہے، لان شرط الواقف کنص الشارع (۱) (فآوی ڈیمیہ ج۲ ص۹۵)(۲)

#### التحليصق والتخريصج

(۱) شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة. (الدر المختار مع الشامى جسس ٣٣٣ كراچى)

شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه. (شامى جهص ۱۳۹۵ كراچى) فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لحر تخالف الشرع. (شامى جهص ۳۳۳ كراچى) (۱) (فتاوى رحيبية جهص ۱۳۱ دار الإشاعت)

# وقف کے قبرستان پر قبضہ کا خطرہ ہے، کیا حکم ہے؟

سوال: جس قبرستان کے اطراف میں سے مسلمانوں کی آبادیاں ختم ہوجانے کی وجہ سے اس کا استعمال بطور قبرستان نہ ہور ہاہے یا یہ کہ قبرستان آبادی کے اندرآ گیا، اس کی وجہ سے ان پر قبضہ کا خطرہ ہے بلکہ قبضہ ہورہا ہے، توان قبرستانوں کے لئے کیا حکم ہوگا؟ اوران سے انتفاع کو باقی رکھنے کے لئے کیا صورت اختیار کی جاسکتی ہے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

مذکورہ صورت میں قبرستان کی زمین کو کھیت بنا کر یا باغ بنا کر اس کی آمدنی کو دوسرے قبرستان کی ضروری مصارف میں خرچ کیا جائے، (۱) اور اگر قبرستان کی زمین وقف نہوتو ما لک اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ (۲) (کفایت المفتی جے ص ۱۲۳) (۳)

#### التحسليسق والتخريسج

(۱) عن شمس الأثمة الحلوانى أنه سئل عن مسجدٍ أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتضوق الناس عنه. هل للقاضى أن يصرف أو قافه إلى مسجدٍ أو حوض آخر فقال: نعم ومثله في البحر ...... والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرتٍ بين مسجدٍ أو حوض كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سبهًا في زماننا فإن المسجد أو غيرة من رباط أو

حوض إذا لم ينقل بأخل أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد. كذلك أوقافه بأكلها النظمار أو غيرة. (شاهى جوص ١٩٩٠ مطلب في بقل أنقاض المسجد كراجي)

(۲) إذا دفن الميت في أرض غيرة بغير إذن مالكه فالمالك بالخيار إن شاء أمر ببإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. (الفتاوى الهندية جاص ١٩٧ كتاب الصلاة ،الفصل البادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر ـ رشيدية)

(٣) كفايت المفتى ج، ص١٢٣ زكريا)

# قبرستان کی جہارد بواری کیلئے اس کے سی حصد کا کرایہ پرلگانے کا حکم

سوال: قبرستان کی حفاظت کے لئے جبکہ صرف باؤنڈری بنانے کاذریعہ نہ ہو،اس کے اطراف میں دو کانول کی تعمیر کرادی جائے، جس کے لئے پیٹگی کرایہ کے طور پر رقم لے لی جائے اوراس سے یہ کام کرایا جائے، جس میں قبرستان کے اطراف کا چندفٹ دوکانول میں چلا جائے گا، کیایہ درست ہوگا؟ اور بعد میں فاضل آمدنی مناسب مصارف خیر میں لگادی جائے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

قبر ستان کی حفاظت کی اگر دوسری شکل منہ ہوتو مذکورہ شکل اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں (۱) ہونا چاہئے کیکن پہلے کو سٹش کی جائے کہ سلمانوں سے چندہ وصول کر کے قبر ستان کی باؤنڈری مکمل کی جائے۔

#### التعطيسقوالتخريسج

(۱) مستفادمن: أرض لأهل قرية جعلوها مقبرةً أو أقبروا فيها ثمر إن واحدًا من أهل القرية بنى فيها ببتًا لوضع اللبن وأداة القبر وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضى بذلك بعض. إن كأن فى المقبرة سعة بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكان لا بأس به. (فتاوى قاضيخان ج٣ص ١٩١، ١٩١ بيروت)

(البحر الرائق جهص ۲۵۳ تحت قوله: ومن بني سعاية سعيد.)

# وقف شده قبرستان میں تعمیرمسجد کاحکم

سوال : آج بعض شہر میں مسلمان اس صورت حال سے دو چار ہیں کہ وسیع قبر ستان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جومکن ہے کسی زمانہ میں یہ تدفین میں آنے والے لوگوں کی رعایت سے بنائی گئی ہو کہ وہاں نماز ادا کرسکیں۔اب علاقہ میں آبادی بڑھ گئی ہے اور مسجد کی توسیع ضروری ہوگئی ہے، نیز قبر ستان میں بھی تدفین کاسلسلہ جاری ہے، تو کیا قبر ستان کے حصہ میں مسجد کی توسیع کی جاسکتی ہے؟ اور کیا اس میں ویران او قاف اور زیراستعمال قبر ستان اور جدید قدیم قبر ول کے حکم میں فرق ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

جوز مین کہ قبر ستان کے لئے واقف نے وقف کی ہے اس کو دفن کے کام میں ہی لانا چاہئے، اس میں مسجد بنانا جائز نہیں۔ جومسجد بنا کی گئی ہے اس میں نماز تو ہوجاتی ہے مگر مسجد کا قواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ با قاعدہ شرعی مسجد نہیں ہوتی ہے، لہذا قبر ستان میں بنی ہوئی مسجد کی توسیع کیسے جائز ہو گی۔(۱) (کفایت المفتی جے ص ۱۳۹) (۲)

#### التحليسق والتخريسج

(۱) سئل .... القاضى الإمام شمش الأثمة محبود الآوز جندى عن البقبرة فى القرى إذا اندرس ولم يبق فيها أثر البوثى لا العظم ولا غيرة فهل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا ولها حكم البقبرة (الفتاوى الهندية ج١ ص١٠٣ رشيدية) (١) كفايت البفتى ص١٣٠ زكريا)

## اسلامی مقاصد کے تخت وجو دمیں آنے والے اوقاف کاغیر

# مسلم اداره کی تولیت میں رہنا کیسا ہے؟

سوال: ہندوستان کی بعض ریاستوں میں ہندو راجاؤں اور جاگیر داروں نے مساجد پربھی اراضی وقف کی ہیں اور شایدوا قف کے ہندوہو نے کے باعث یہ مساجد اب ہندو اوقاف کے جندوہو نے کے باعث یہ مساجد اوقاف کے تخت ہیں، او ہندو وقف بورڈ ہی مسجد سے متعلق تمام نظم ونسق انجام دیتا ہے، تو کیا مساجد ومقابر اور اسلامی مقاصد کے تخت وجود میں آنے والے اوقاف کا غیر مسلم ادارہ کی تولیت میں رہناد رست ہے۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

مباجد ومقابر و دیگر اسلامی مقاصد کے تحت وجود میں آنے والے اوقاف کی تولیت غیر مسلم ادارے کے ہاتھ میں ہونا شرعاً جائز ہے، تاہم خلاف اولی ہے۔ ویشترط للصحة عقله لا حریته واسلامه لها فی الاسعاف (ثامی جسس ۳۸۵) مطلب فی شروط المتولی۔(۱)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحلي قوالت خري ج

(۱) شاحی جهص۲۸۱ کراچی)

ولاتشترط الحرية والإسلام للصحة لما في الإسعاف. (الفتاوي الهندية ج٢ ص٨٠٨رشيدية)

ويشترط للصحة بلوغة عقله لها في الإسعاف. (البحر الرائق جهص٢٣٣

# كتاب الفرائض والميراث والوصايا

# ناناکے مال میں نواسے اورنواسیوں کا حصہ کتنا ہوتاہے؟

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سعد اللہ شاہ گئج محلہ شاہ بنجہ کے تصان کے آٹھ لڑکے تصاور دولڑ کی تھیں اور دولڑ کے لاولد ہیں ایک لڑکی کے دولڑ کے میں محمد اور ایک لڑکی کے ایک لڑکی ہے تو نانا کی جائدا دیں ناتی کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کتنا۔ کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کتنا۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں ناتی اورنتنی ذوی الارحام میں سے ہیں نانا کے ترکہ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمي

# ایک عورت نے ایک جمتیجا اور ایک نواسه چھوڑا میراث تقسیم

# کىسے ہو گی؟

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک عورت انتقال کرگئی جس نے اپنے بیچھے ایک بھتیجا اور ایک نواسا چھوڑ ااس کا تر کہ ان دونوں میں سے کس کو ملے گا۔ بینوا توجروا

## الجواب: حامدًا ومصليًا

نواسہ ذوی الارحام میں سے ہےلہذاا گرکوئی دوسرا وارث نہ ہوتو کل مال بھتیجہ کو ملے گا

حبیب الفتاریٰ (پنجم) (۱۹۷) (کتاب الفرائض افرائض کو سند کی نمین ملے گا۔ نواسہ کو کچھ نہیں ملے گا۔

وذوى الارحام اصناف اربعة الصنف الاول بنتى البيت وهم اولادوالبنات الخ (سراجي ٥٦٥)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

# میت نے ایک لڑ کااور دولڑ کی چھوڑی تر کتھسیم کیسے ہوگا؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ میں اپنی مال کا اکیلا لڑکا ہوں اور دو بڑی بہن ہیں دونوں کی شادی ہوگئی ہے دونوں اپنے اپنے گھررہتی ہیں دونوں ہہن کے بچے ہیں مجھ سے کھیت میں آدھا حصہ مانگتی ہیں قانون سے تو کچھ بھی ہیں ہوتا ہوتا ہے مگر اللہ کے قانون سے کتنا ہوتا ہے آپ میرے پاس اس کا فتو کی نکال کرجیج دیں آب کی بہت مہر بانی ہوگی اور آپ کا شکریا داکروں گا۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

اگرور ثاء میں صرف آپ اور دو بہن ہیں اور بس توالیں صورت میں والد کے کل ترکہ سے دو حصہ آپ کا ہے اور دو ہی حصہ دونوں بہنوں کا ہے یعنی آدھا آپ کا اور آدھے میں دونوں بہن شریک ہیں لہندا کل مال کا نصف حصہ دونوں بہنوں کو دے دیں پھروہ دونوں آپس میں برابر تقسیم کرلیں گی بہر حال یہ شرعی تقسیم ہے اور اگرور ثاء میں اور حضرات بھی ہیں تو پھراس کے مطابق تقسیم ہوگی بہر حال مذکورہ جواب آپ کے خط کے مطابق ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

# ہوی شوہر کے مال ومتاع میں سے سے چیز کی حقد ارہوتی ہے؟

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کے مال ومتاع زیبن ومکان میں اپنی گذر او قات کے لئے کن چیزول کی حقدار ہوتی ہے۔

(۲) مرنے والے شوہر کے اگراولا دہواورسب اپنااپنا حصہ برابر بانٹ لے اس صورت میں مال (بیوہ عورت) کے لئے کیا حکم ہے۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) شوہر کے ترکہ میں اولاً ہوی اپنے مہر کی سخق ہوتی ہے اگر شوہر نے جین حیات ادا مذکیا ہو اور اس کے بعد شوہر کی تمام چیزوں میں ربع یا ثمن کی ما لک ہوتی ہے اگر کو ئی اولاد ہوتو اس کے ساتھ کل مال کا آٹھوال حصہ اور اگر کوئی اولاد مذہو تو کل مال کا چوتھائی حصہ کی مالک ہوتی ہے یہ شرعاً س کا حق ہے کذا فی السراجی مالک ہوتی ہے یہ شرعاً س کاحق ہے کذا فی السراجی

(۲) مرنے والے شوہر کی اولاد کے لئے حرام ہے کہ وہ مال کو محروم کردیں کچھ منددیں سب خود ہی آپس میں تقسیم کرلیں اولاد کو چا ہئے کہ مذکورہ بالا حکم کے مطابق کل ترکہ میں سب خود ہی آپس میں تقسیم کرلیں اولاد کو چا ہئے کہ مذکورہ بالا حکم کے مطابق کل ترکہ میں گرفت آٹھوال حصہ مال کو دیں ورنہ آخرت میں عذاب تو ہوگاہی کو ئی بعید نہیں کہ دنیا ہی میں گرفت ہوجائے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب حرره العبد حبيب الله القاسمی

ورثاء میں دولڑ کی ایک بھتیجہ ہے، ترکس طرح تقسیم ہوگا

سوال : فاطمہ اور کریم بخش دونوں انتقال کر گئے اس صورت میں فاطمہ کی لڑکی کریم بخش کی جائداد کی وارث ہوسکتی ہے یا نہیں؟ نیز کریم بخش کی پہلی شادی سے ایک لڑکی موجود حبيب الفتاري (پنجم) \_\_\_\_\_ (كتاب الفرائض

ہے اور پہلی بیوی انتقال کرگئی ہے نیز کریم بخش کے بھائی کی اولاد بھی موجود ہے لہذا شریعت کے اعتبار سے مذکور ہ سوالوں کا جواب کتابول کے حوالہ سے دیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ا تا الرحی علال ہے اور وہ کریم بخش کی جائداد میں وراثت کی منتحق ہے اسی طرح پہلی ہوی سے جولڑ کی حلال ہے اور وہ کریم بخش کی جائداد میں وراثت کی حلال کے وہ بھی وراثت میں اپنے حصد کی حقدار ہے دونوں لڑکیوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گاوہ کریم بخش کے بھائی کی اولاد کو ملے گا۔

لا يجب الحد بوطى اجنبية زفت اليه وقلن هى زوجتك وعليه المهر اى مهر المثل والعدة ويثبت نسب ولدهامنه الخ (ملتق الابحرمع بمحمع الانهرج اص ۵۹۳)

مسئله ۳ کریم مخش بنت بنت الاخ

ا ا کل مال متر وکہ کو تین سہام پرتقسیم کر کے ایک ایک سہام دونوں لڑ کیوں کو ملے گااور ایک سہام بھتیج کو ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرر ه العبد حبيب الله القاسمي

# لا كيول كوميراث سے محروم ركھنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ دوفریق ہیں ان میں سے چھوٹا بھائی مرگیا بڑا بھائی ہے بڑے بھائی کی دولڑ کی ہیں چھوٹے بھائی کے ایک لڑکا اور بڑے کی دولڑ کی دو مال سے ہیں بڑی لڑکی پہلی مال سے چھوٹی لڑکی کی

مال زندہ ہے۔

سوال طلب امریہ ہے کہ اگروہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے لڑے کو گھرکھیت سب
ککھ دے رہے بیں توجو دے رہے بیں ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں یا جو دے رہے بیں ان کی
جو ایک لڑکی ہے اس کو نہیں ککھ دہے بیں لڑکی نے بہت کہا مگر مانے نہیں مال نے کہا
لیکن وہ بھی نہیں مانے جو اب سے مشرف فرمائیں۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

باپ جب تک زندہ ہے وہ اپنے تمام مال کاما لک ہے جس طرح چاہے جہاں چاہے خرج کرے باپ کی حیات خرج کرے باپ کی حیات میں بچوں کاحق باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے باپ کی حیات میں کسی کوکو ئی استحقاق عاصل نہیں البتہ باپ کالڑ کیوں کو کچھ نددینا اُبوت و مرق ت کے خلاف ہے باپ کو چاہے کہ بلاو جہ شرعی لڑ کیوں کو محروم نہ کرے اولاد کو اس عالت میں چھوڑ کر مرنا کہ وہ دوسروں کے محتاج ہول یہ بھی منع ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب حرره العبدحبيب الله القاسمي

# میت کے ترکہ وقرض کا شرعی طل

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ متوفی دوست محمد نے اپنے بیچھے ایک بیوی دولڑ کے تین لڑکیاں اور ایک بھائی چھوڑا۔
ترکہ میں جائداد غیر منقولہ (کھیت) و چند جمینس اور زیورات جو بہو بیٹیوں کو عاریت دیا تھا جس کی ذکاۃ مین حیات خود مرحوم ادا کرتے رہے اور وقت ضرورت چند ایک سے زیورات واپس لے کرفروخت بھی کردیا تھا اور قرض بھی چھوڑا ہے۔
زیورات واپس لے کرفروخت بھی کردیا تھا اور قرض بھی چھوڑا ہے۔
(۱) دریافت طلب امریہ ہے کہ ورثاء میں اراضی اور جمینسوں کی تقسیم س طرح ہوگی۔

(۲) و ه زیورات جو بهو، بیٹیول کو دیا تھاوه بھی وراثت میں تقسیم ہوگا؟ اور کیا زیورات

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٠ ٢٠٠ كتاب الفرائض

دونوں سے لئے جائیں گے یاصرف بہوسے یاصرف بیٹیول سے۔

(۳) قرض کو ورثاء پرتقبیم کیا جائے گا یا تر کہ فروخت کر کے قرض ادا ہوگااور پھرتقبیم ہو گی۔

جواب بحواله کتب بالتفصيل مرحمت فرما کرممنون فرماويں \_

### الجواب: حامدًا ومصليًا

| (دوست محمد) |     |     | مستله ۸ |      |      |  |
|-------------|-----|-----|---------|------|------|--|
| بنت         | بنت | بنت | ابن     | ا بن | زوجه |  |
| ı ′         | 1   | 1   | ۲       | ۲    | . 1  |  |
|             |     | 4   |         |      |      |  |

(۱) بعداد انگی حقوق متقدمه علی الارث مثلا قرض مهر وغیره دوست محمد مرحوم کا کل ترکه آمهٔ سهام پرمنقسم ہوکرایک سهام بیوی کو ملے گااور دو دوسهام دونوں لڑکوں کو اور ایک ایک سهام تینوں لڑکیوں کو ملے گا۔

(۲) جوز ایرات بہوبیٹیول کو دوست محمد صاحب نے دئیے تھے وہ اگر بطور عاریۃ کے تھے وہ دوست محمد صاحب کے ملک میں داخل ہونے کی و جہ سے وہ بھی ترکہ میں داخل ہوکر تمام اموال کی طرح ورثاء میں تقیم ہول گے بشرطیکہ اس کا عاریۃ ہونا متحقق بھی ہوجائے صرف دوست محمد صاحب کے زکوۃ ادا کرنے سے یہ ان کی ملک میں داخل نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ عاریۃ کا بہوبیٹی خودا قرار کرتی ہول یااس کے عاریت ہونے پرکوئی ثابد ہویا جوئی کا غذہ وجس پر دوست محمد صاحب نے یہ کھا ہوکہ بہوبیٹیول کو یہزیورات میں عاریۃ دے رہا ہول کا غذہ وجس پر دوست محمد صاحب نے یہ کھا ہوکہ بہوبیٹیول کو یہزیورات میں عادیۃ دے رہا ہول ویسے عموماً بہوبیٹیول کو جوز اورات خسر و والدین بنا کر دیتے ہیں وہ تملیکا ہی دیتے ہیں واپسی کا ارادہ نہیں ہوتا یہ دوسری بات ہے کہ می ضرورت یا پریٹانی کے موقع پر ان سے ما نگ لیں اور ضرورت پوری کرلیں اس ما نگنے سے اور ان کے دینے سے عاریت کا ثبوت نہیں ہوتا۔

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٠١ مبيب الفتاري (بنجم)

بہرح ال اگرتملیکاً دیا ہے توالیسی صورت میں کسی کو وہ زیورات مانگنے کا حق نہیں وہ ان کا ہے اس میں وراثت جاری نہ ہو گی۔

واذا كأن القول للزوج واقامر الاب بينة قبلت بينته والبنية الصحيحة ان يشهد عند التسليم الى المرأة انما سلمت هذه الاشياء بطريق العارية اويكتب نسخة معلومة وتشهد الابنته على اقرارها ان جميع ما في هذه النسخة ملك والدى عارية في يدى منه لكن هذا يصلح للقضاء لاللاحتياط (كذا في الجرال الن قاوئ بنديج الاسلام)

(۳) ترکہ سے پہلے قرض ادا کیا جائے خواہ ترکہ سے ہویا اسے نیچ کر ہوائی کے بعد جو مال بچائی میں وراثت جاری کی جائے اور تقیم کیا جائے کذا فی السراجی ۳) تتعلق بترکہ المبیت حقوق اربعہ مرتبہ الاول یبدأ بتکفینہ و تجھیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر ثمر تقصی دیونہ من جمیع ما بقی من ماله ثمر تنفن وصایا لامن ثلث ما بقی بعد الدین ثمریقسم الباقی بین ورثته الح فقط والله تعالی اعلم بالصواب فقط والله تعالی اعلم بالصواب حررہ العبر حبیب الله القاسی

# ذیل کی صورت میں ترکتقسیم کیسے ہوگا؟

وسوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سیمہ نے اپنے مرتے وقت ایک لڑکاسیمان تین لڑکیاں حکیمہ، سکیننہ، اور مریم چھوڑیں اس کے بعد حکیمہ نے انتقال کیا توایک بھائی سیمان اور دو بہن سکینہ اور مریم چھوڑیں بعدازاں سکینہ فوت ہوگئی اوراس نے لڑکا تقی اور دوح اللہ ایک لڑکی رابعہ چھوڑا اس کے بعد سیمان مرے انہوں نے ایک لڑکا تورمحداور لڑکی طاہرہ جھوڑی پھر طاہرہ مریں انہوں نے لڑکا حنیف بھائی نورمحد اور شوہر عین الحق کو چھوڑا پھر نورمحد نے وفات پائی انہوں نے بھانجہ حنیف اور عین الحق نورمحد اور عین الحق

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٢ ما كتاب الفرائض

بہنوئی کو چھوڑ ااور پھوپھی مریم کو چھوڑ اپھر عین الحق مرے انہوں نے لڑکا حنیف چھوڑ اپھر مریم انہوں نے ایک لرکی خدیجہ چھوڑ یں پھر رابعہ مریں انہوں نے علی احمد لڑکالڑکی فاطمہ بھائی روح اللہ اور تقی چھوڑ ہے بعد ازیں روح اللہ کا انتقال ہوگیا انہوں نے صرف اپنے بھائی تقی کو چھوڑ اتو متو فیہ لیمہ کامتر و کہ ازروئے شریعت کیسے تقسیم ہوگا۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

14+

4.

4

سلیمه

| بنت               | بنت   | بنت   | ا بن   |
|-------------------|-------|-------|--------|
| مريم              | سكيين | حليمه | سليمان |
| 1                 | 1     | 1     | ۲      |
| <u>~</u>          | ۴     |       | ۸      |
| 14                |       |       |        |
| <i>U</i> <b>a</b> | 1     |       |        |

| مافى البيدا | حكيمه  | تباین  | مستله ۳ |
|-------------|--------|--------|---------|
| اخت         | اخت    | اخ     |         |
| مريم        | سكيبنه | سليمان |         |
| <u> </u>    | 1      | ۲      |         |
| <u> </u>    | 1      | ۲      |         |

مستله ۵

| ما في اليد ۵ | سكيىنە |            | تماثل |
|--------------|--------|------------|-------|
|              | بنت    | ابن<br>ابن | ابن   |

| •        | 0,,      | <b>O</b> 4, |
|----------|----------|-------------|
| رابعه    | تقى      | روح الله    |
| 1        | <u>r</u> | <u>r</u>    |
| <u> </u> | 4        | 7           |
| 4        | 11       | 14          |

مسئله ۵ تباین سلیمان مافی الید ۱۰

| بنت       | ١ بن      |
|-----------|-----------|
| طاہرہ     | نورمجمد   |
| 1         | <u>r</u>  |
| <u>1+</u> | <u>r.</u> |
|           | ۴٠        |

| ما فی الید ۱۰ | طاہرہ  | توا فت | مستله ۴ |
|---------------|--------|--------|---------|
| زوج           | اخ     | ابن    |         |
| عين الحق      | نورمحد | حنيف   |         |
| 1             | محروم  | ٣      |         |
| ۵             |        | 10     |         |

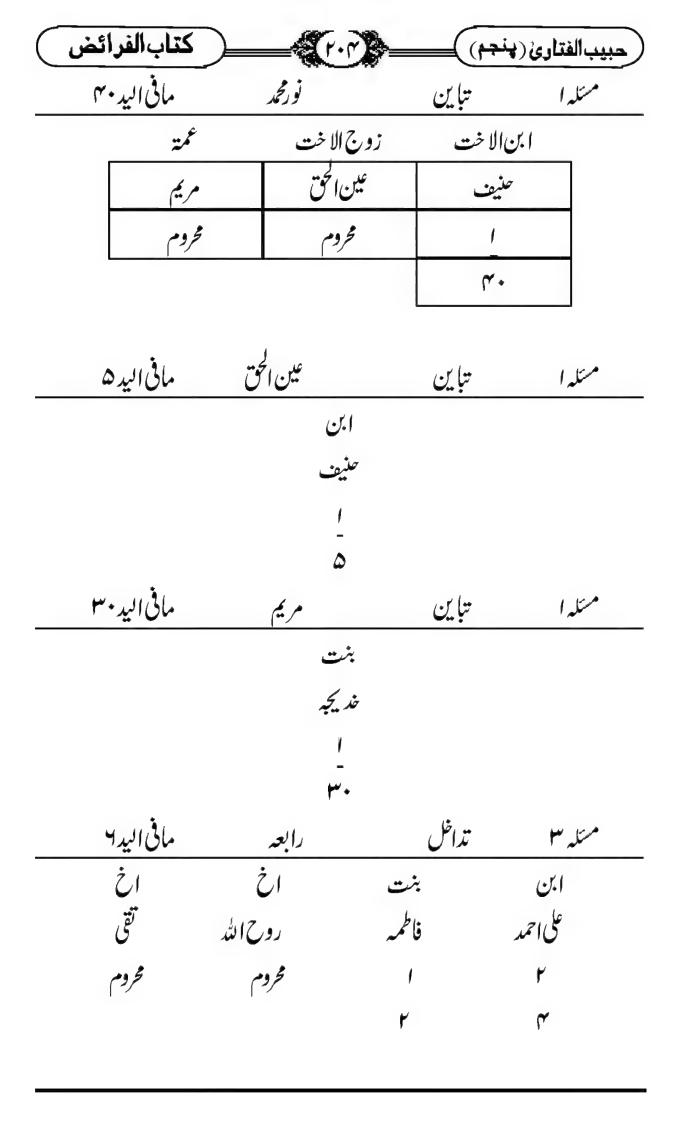



ا الاحياء الاحياء تقی صنیف خدیجہ علی احمد فاطمہ ت اللہ الحیاء

بعد تقدیم ما حقہ التقدیم ما حقہ التاخیر ما حقہ التاخیر مورث اعلیٰ مسماۃ سلیمہ کاکل ترکہ ۱۲۰ سہام پرمنقسم ہوکر ہرایک وارث کو جو حصہ ملا ہے نامول کے بنیجے درج ہے۔ ملاحظہ فر مائیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اخر جہ العبد عبیب اللہ القاسمی

# بھتیجہ کے لئے نصف حصہ کی وصیت کر گیا کیا حکم ہے

مسوال بحیافرمات بین علماء دین ومفتیان شرع متین مسئد ذیل میں که زید کا نتقال موا اورانہول نے ساڑھے تین بیگھا زمین مزرو عداورایک باغ جس میں کل نو پیڑ ہیں چھوڑا اورون میں ایک لڑکااورایک بیوی اورایک بھتیجہ چھوڑااورعلی انتخصیص اپنی کل جائداد کا نصف حصدوصیت میں مفقود الخبر بھتیج کو دیااب دریافت طلب بات یہ ہے کہ جائداد مزروعہ میں کن کا حصد وسیت میں مفقود الخبر بھتیج کو دیااب دریافت طلب بات یہ ہے کہ جائداد مزروعہ میں کن کا حصد کیا ہوتا ہے

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ا گرشہادت کے ذریعہ وصیت ثابت ہو جائے تو ثلث مال میں وصیت نافذ ہو گی اس

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٧ ١٠٠٠ كتاب الفرائض

سے زیادہ میں ورثاء کی اجازت شرط ہے اگرورثاء اجازت دیدیں تو ثلث مال سے زائد ملے گاور مہیں سکن افی الدر المعنت ار

بہر مال کل ترکہ سے ایک ثلث نکا لنے کے بعد بقیہ ترکہ کی تقسیم حسب ذیل ہو گی:

ستله ۸

و جه ابن الاخ ا محروم عروم

# وصيت ووراثت كى ايك صورت

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسلد ذیل میں کہ رحیم اللہ فال نے اپنی کل جائداد میں سے آٹھ بیگہ زمین اپنی ہوی کے نام اس طرح سے وصیت کی کہ تاحیات اس آراضی کی مالکہ رہیں گی جبکہ رحیم اللہ فال کی اولاد میں سے ایک لڑکا جس کانام تعیم اللہ ہے اور ایک لڑکی جس کانام آثمہ فاتون ہے آثمہ فاتون کے ایک لڑکا ہے جس کانام انیس احمد ہے دوسری وصیت رحیم اللہ فال کے داماد نے قانونی نقطہ نظر سے مقدم لڑنے کے لئے اس طرح سے سرکاری عدالت سے کرائی ہے کہ رحیم اللہ فال کے مرنے کے بعد کل جائداد کی مالکہ ترجیم اللہ فال کی بیوی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد آثمہ فاتون اور آثمہ فاتون کے مرنے کے بعد اللہ فال کی بیوی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد آثمہ فاتون اور آثمہ فاتون کے مرنے کے بعد اللہ فال کی بیوی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد آثمہ فاتون اور آثمہ فاتون کے مرنے کے بعد

حبيب الفتاري (هنجم) ٢٠٠ ما الفرائض

آثمہ خاتون کالڑ کاانیس احمد ہے اس وصیت کے لحاظ سے جائداد کا کوئی حصد حیم اللہ کے لڑکے نعیم اللہ جائداد مذکورہ نعیم اللہ جائداد مذکورہ میں حصہ پانے کے متحق میں یا نہیں اوراس وصیت کی کیا حیثیت ہے۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں نعیم اللہ خال کے والد کے ترکہ میں حصہ پانے کے تحق ہیں اور رحیم اللہ خال کی وصیت اپنی بیوی کے لئے لا وصیۃ لوارث کے تحت بالکل باطل ہوگئی اب رحیم اللہ خال کے کل مال و جائدا دکی تقسیم حب ذیل ہو گی۔

حقوق متقدمه علی الارث مثلاً قرض مهروغیره کی ادائیگی کے بعد کل ترکد ۲۴ سہام پرتقسیم کرنے کے بعد تین سہام زوجہ کو ملے گا اور ۱۴ سہام لڑکے کوملیں گے اور سات سہام لڑکی کو ملے گا اند خال کے ترکہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ملے گا انیس احمد آثمہ خاتون کے لڑکے رحیم اللہ خال کے ترکہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے البتدا پنی مال کے حصہ سے اس کے انتقال کے بعد اپنا استحقاق ثابت کر سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب اخرجہ العبر عبیب اللہ القاسمی اخرجہ العبر عبیب اللہ القاسمی

# شوہرکے انتقال کے بعدمہرمعاف ہوسکتا ہے یا ہمیں؟

سوال : کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ایک عورت کا شوہر مرگیام تے وقت اس کی ہیوی اس کے بہال موجو دنہیں تھی اور شوہر نے اپنی زندگی میں مذہرادا کی تھی اور نہ ہی ہیوی نے معاف کیا تھا اب شوہر کے دوسرے بھائی اس کے کل ترکہ میں حصہ دار ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مہر کے معاف ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے اس کئے پورے ترکہ میں ہم لوگ اور اس کی ہیوی حصہ دار ہیں اس میں سے اس کی ممانی ہووہ وہ مرحکے تو کیسے ممانی ہووہ وہ مرحکے تو کیسے معاف کرنے تارہے مگرکہتی ہے کہ جب وہ مرحکے تو کیسے معافی ہووہ وزیرہ ہوتے تان سے کہہ دیتی کہ ہم نے معاف کردیا عرض کہ دریا فت طلب امریہ

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٨ ٢٠٨ حبيب الفتاري (پنجم)

ہے کہ مہر کے مافی کی شرعاً اب کوئی صورت ہے یا نہیں دوسرے یہ کہ ترکہ میں سے مہر نکا لئے کے بعدورا ثت تقیم ہوگی یا پورے ترکہ میں سب حصددار ہول گے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) مہر احد الزوجین کے مرنے کی وجہ سے مؤکد ہوجاتی ہے جس کی ادائیگی ترکہ سے ضروری ہوتی ہے جس کی ادائیگی ترکہ سے ضروری ہوتی ہے لیکے شوہر کا زندہ ہونا ضروری نہیں مرنے کے بعد بھی معاف کردھتی ہے۔

# راشی باپ کے ترکہ کا حکم

سوال: زید کے باپ کا انتقال ہوگیااس نے ترکہ میں بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں لیکن زید کے باپ کا انتقال ہوگیااس نے ترکہ میں بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں لیکن زید کا باپ مرکاری ملازم تھااور زبر دست راشی تھا تو کیازید کے لئے باپ کا ترکہ لینا جائز ہے اس وقت اس کو کیا کرنا چاہئے؟

## الجواب: حامدًا ومصليًا

ا گرزید باپ کے ترکہ سے اپنا حصہ نہ لے تو اولیٰ ہے ۔

وفى فتاوى الولوالجي رجل مات وكسبة من بيع البازق ان تورع الورثة عن اخذ ذالك كأن اولى ويردون على اربابها وان لم يعرفوا

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٠٩ ٢٠٩ كتاب الفرائض

اربابها تصدقوا بها وكذلك الجواب فيها اخذ رشوة وظلمًا ان تورع الورثة كان اولى كذا في البناية (جدنهم)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخر جدالعبر حبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۱) رجل مات و کسبه "الخ". (بنایه: کتاب الکراهیة: فصل فی البیع ج:۱۲ ص:۲۰۹). دار الکتاب العلمیه بیروت.
- (۲) (وكذا فى الفتاوى الولوالجيّة: كتاب الكراهية: الفصل السادس ج:۲ ص:۳۳۰. دار الكتاب العلميه.
- (۳) هنديه ج: ۳ ص:۲۰۰ بآب في البياعات المكروهة. دار الكتاب العلبيه بيروت.
  - (٩) وكذا في الشاهي ج:٢ص: ٣٨٥. كراچي.

# متوفیٰ کی امانت کس کے حوالہ کی جاتے

سوال: عرصہ سے میرے ایک رشة دار کے لڑکے کا تھوڑ ارو پیہ ہمارے پاس بطورامانت ہے لیکن کو مشش کے باوجو داس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم اسے دید سے ،اس کے عزیز بتاتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوئے عرصہ ہوگیا،لڑکے کے والد کا تو انتقال ہوئے عرصہ ہو چکا ہے۔

اس لڑکے کے قریبی رشۃ دارول میں اب اس کے دو بھائی اور ایک یا دو بہن بگی میں اب اس کے دو بھائی اور ایک یا دو بہن بگی میں اہندامذکورہ بالا معاملہ پرغور کرکے آپ ہمیں بتانے کی زحمت کریں کہ شرع کی روسے اس رو پیہ کو ہم اس کے بھائی بہنوں کو دیدیں اگر دیا جائے توکس حیاب سے؟ یا بھروہ رو پیداس لڑکے کے نام سے کسی مسجد میں یا غریب محتاج کو دینا جائے۔

حبيب الفتاري (هنجم) ٢١٠ ٢٠٠ كتاب الفرائض

### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں امانت کی رقم بھائی بہن کو دیدی جائے، وہ حسبِ حصص شرعی اس کو تقسیم کرلیں ۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

- (۱) غاب المودع ولا يدرى حياته ولا هماته ويحفظها أبداً حتى يعلم بموته وورثته. كذا في الوجيز للكردى ولا يتصدق بها. وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة. (هنديه: كتاب الوديعة: الباب السابع ج:۳ ص:۳۱۹). مكتبة الاتحاد.
- (۲) وكذا فى البزازيّة: كتاب الوديعة: الباب السادس ج:۲ ص:۳۲۹. دار الكتاب العلميه بيروت.
- (٣) إن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئى فى الأخرة. (شامى: كتاب اللقطة: قبيل مطلب فيمن عليه ديون ومظالم ج: ٣٥٠ ). زكرياً.

# مناسخه کی ایک صورت

سوال : کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئد میں اتواری میاں نے مرنے کے بعد چھوڑا ایک ہیوی مسماۃ جمعراتن دولڑ کی بی بی زینب زوجہ عبدالولی اور بھتیجا عبدالعلی کو، ایسی حالت میں اتواری میال کی جائداد سے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ زوجہ عبدالعلی دختر اتواری میاں مرحوم نے مرکر چھوڑا ایک والدہ مسماۃ جمعراتن بہن زینب اوراپیخ شوہر عبدالعلی اور چیا زاد بھائی کو، اب ان کے حصۂ پدری سے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ شیخ امتیاز شیخ مظہر اور شیخ

حبيب الفتاري (بنجم) \_\_\_\_\_ (٢١١) حبيب الفرائض

اقبال تینوں بھائی حقیقی تینوں کے نام سے برابر جائداد ہے اقبال میاں کو صرف ایک لڑکی ہے وہ انتقال کر گئے ان کی جائداد سے ان کی لڑکی کو اور دونوں بھائی کو کتنا حصہ ملےگا۔
شیخ عبدل شیخ علی جان اور شیخ بھولا تینوں بھائی حقیقی ہیں شیخ بھولا کو صرف ایک لڑکی ہے اور دو بھائی کو لڑکا اور دونوں بھائی کو جے اور دو بھائی کو لڑکا لڑکا لڑکی اور دونوں بھائی کو چھوڑ کرانتقال کر گئے اس کے بعد بھولا میاں اپنی لڑکی ممونتی اور بڑے بھائی عبدل اور بھتیجا مظلوم اوراس کی بہن شیخ علی جان کی اولاد کو چھوڑ کرانتقال کریا اب بھولا میاں کی جائداد سے مظلوم اور اس کی بہن شیخ علی جان کی اولاد کو چھوڑ کرانتقال کیا اب بھولا میاں کی جائداد سے ان کی لڑکی مونتی بھائی عبدل اور جمتیجا مظلوم کو کتنا حصہ ملے گا۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ا تواری میال مسئله ۲۴

مسئل المسائل

زوجه بنت بنت ابنالاخ مسماة جمعراتن زینب زوجه عبدالعلی عبدالعلی س ۸ ۸ ۵

برتقد برصحت سوال اتواری میال کی کل جائدا دمتر وکہ حقوق متقدمہ علی الارث مثلا قرض ودین مہر وغیرہ ادا کرنے کے بعد ۲۴ سہام پرتقسیم ہو کر بیوی کو ۳ دونوں لڑ کیوں کو آٹھ آٹھ اور جیتیج کو پانچ حصے لیں گے۔

ز و جه عبدالعلی مسئله ۸

مسئلسست اخت ابن العم اخت ابن العم عبدالعلی مسماة زینب چپازاد بھائی سا محموراتن سا محروم مرسات مثلا تجہیز وکفین وقرض وغیرہ ادا کرنے کے اگر سوال صحیح ہے تو حقوق متقدمہ علی الارث مثلا تجہیز وکفین وقرض وغیرہ ادا کرنے کے

بعدزو جه عبدالعلی کی کل جائدادمتر و که آگه حصول پرتقسیم ہو کرشو ہر عبدالعلی کو تین اور مال جمعرا تن کو دواور بہن زینب کو تین حصے ملیں گے اور چپازا دبھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ شخی اقبال تص ۴

مسئل المساه

بنت اخ اخ لا کی شیخ امتیاز شیخ مظهر رو کی ا

برتقدیرصحت سوال جملہ حقوق متقدمہ علی الارث مثلا قرض ودین ومہر وتنفیذ وصایا وغیرہ ادا کرنے کے بعد شخ اقبال کی کل جائداد متر وکہ ۴ حصول میں تقییم ہو کرلڑ کی کو دو اور دونوں بھائیوں کوایک ایک حصہ ملے گا۔

بجولا ميال مسئله ٢

بنت اخ ابن الاخ بنت الاخ ممونتی عبدل مظلوم اس کی بہن

ا ا څروم څروم

# زندگی میں تقسیم مال کاطریقه

سوال: زیدزندہ ہے اور وہ اپنی جائداد کو اپنی اولاد میں اپنے مرنے سے پہلے قسیم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے تین لڑکے اور دولڑ کیاں اور بیوی ہے تو ہرایک کا حصہ کتنا ہوگا۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

زندگی بی میں اپنے مال کوتقسیم کرنے کی صورت میں ہرایک کو برابر حصه ملتا ہے لہذاکل مال کو پانچ حصول پرتقسیم کر کے ایک حصه سب کو دیدیں اور بیوی کو جتنا چاہیں دیدیں۔ الجواب صحیح الجواب عضیم بندہ محمد صنیف غفرلہ بندہ محمد صنیف غفرلہ

#### التعطيسق والتخريسج

- (۱) وفى الخانية: لا بأس تفضيل بعض الأولاد فى البحبّة لأنّها عمل القلب وكذا فى العطايا إنّ لحر تفصد به الاضرار وإن فصدة فيسوى بينهم يعطى النبت كألا بن عند الثانى وعليه الفتوى: وفى الشامى أى على قول بى يوسف: من أنّ التضيف بين الذكر والانثى افضل من التثليث الذى هو قول محمد الشهر. (شامى: كتاب الهبة ج:٨ص:٥٠١). زكرياً.
- (۱) لووهب شيئًا لأولادة الصحّة وأراد تتفضيل البعض على البعض، عن أبى حنيفة: لا بأس به إذا كأن التفضيل لزيادة فضل فى الدين، وإن كأنا سواء، يكرة وروى البعلى عن أبى يوسف الله أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الاضرار وإن قصد به الاضرار سوى بينهم وهو البختار. (الفتاوئ الهنديه: كتاب الهبة: الباب السادس ج: "ص: "ا). اتحادبك ديو.
- (٣) عن النعمان بن بشير ﷺ أن أبالا أنى به إلى رسول الله على الله عليه وسلم . فقال: إنى نحلت مثله والله قال: لا

حبيب الفتاري (پنجم) ٢١٨ مراب كتاب الفرائض

قال: فارجعه، وفي رواية .... قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. (مشكاة ج:١ ص:٢٦١ قديمي).

# لر کی کے مقابلہ میں لڑ کے کاحق دوگنا کیوں؟

سوال: باپ کی جائداد میں بعد والد کے انتقال کے لڑکے کے ق سے لڑکی کا حق آدھار کھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ بیٹی و بیٹا اس کی اولاد ہیں؟ شیرخوار پیے بحکم خدا قضا کر گئے تو اس وقت اس کا دو دھ معاف کرنا مال کے لئے ضروری ہے یا نہیں یہاں د یہات میں بیج کوکفن دیتے وقت عور تیں رہتی ہیں تو دو دھ معاف کرواتی ہیں۔

دادا کی موجود گی میں بیٹا مرگیا پوتے کاحق معزول ہوجا تا ہے شریعت نے اس کاحق ختم کردیااب پوتے چھوٹے ہیں ان کی پرورش کے لئے شریعت نے کیا طریقہ بتلایا ہے کیسے پرورش ہوگی۔

## الجواب: حامدًا ومصليًا

خداوند قدوس نے ہی جھم دیا ہے تر آن پاک میں اس کی تصریح موجود ہے: للن کو مثل حظ الانٹیدین الآیہ پارہ ۳رکوع ۱۳ آیت ۱۱ مذکر کے لئے مؤنث کاد وگنا ہے لا کا مذکر ہے اورلا کی مؤنث ہے لہذالا کے کولا کی کاد وگنا ملے گانیز یہ جھم قرین قیاس بھی ہے، اس مذکر ہے اورلا کی مؤنث ہوتی ہے، بایں وجہ شہادات میں جہال دومر دکا ہونا ضروری ہے لئے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، بایں وجہ شہادات میں جہال دومر دکا ہونا ضروری ہے ایک مرد کے ایک مرد کے قائم مقام بنایا ہے چنا نچہ قائم مقام بنایا ہے چنا نچہ ارشاد ہے واستشہدوا شہیدین من دجالکھ فان لھ یکونا دجلین ارشاد ہے واستشہدوا شہیدین من دجالکھ فان لھ یکونا دجلین فرجل وامراتان الایہ (پ سرکوع کا آیت ۲۸۲)

دوده معاف کرانے کا ثبوت نہیں ہے اگر نانی نہ ہوتو دادی پرورش کرے، الامر احق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثمر اى بعد الامر بأن ماتت او

حبيب الفتاري (هنجم) ٢١٥ ما ٢١٥ ما كتاب الفرائض

لم تقبل او تزوجت بغير محرم اوليست اهلا (امها) اى امر الامروان علت ثمر امر الاب الخ (ملتق الابحرم مجمع الانهرج اص ۴۸۰)

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب

اخرجهالعبرحبيب اللهالقاسمي

#### التحسليسق والتخريسيج

- (۱) سورة النساء: ۱۱ ـ
- (۲) سورة البقرة: ۲۸۲\_
- (٣) الام الآن " لي " ( المتى الا بحرم بحمع الأنهر: باب الحفائد عن ٢٠٠٠ ـ ١٩٢١ ـ " دارالتماب العلميه بيروت ـ (٣) للذكر مثل حظ الانثيب الآية: سورة النساء: وفى تفسير ابن كثير: أى: بأمر بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع البيراث للذكور دون الإناث فامر الله تعانى بالتسوية بينهم فى أصل البيراث، وفاوت بين الصنفين، فعل للذكر مثل حظ الانثيبين، وذلك لاحتياج الررجل إلى مؤنة النفقة والكلفه ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة فناسب أن يعطى ضعفى ما تأخذ الأنتى . (تفسير ابن كثير تحت آية: ١١ من سورة النساء).

# تقسيم تركه كاايك مسئله

سوال بھی کا انتقال ہوا اور مرنے کے بعد تین لڑکے مولوی حفیظ اللہ، صبغۃ اللہ، رفیق اللہ اور ایک لڑکی مدینہ بی کا انتقال ہوا اور مرنے کے بعد تین لڑکے مولوی حفیظ اللہ، صبغۃ اللہ، رفیق اللہ اور ایک لڑکی مدینہ بی بی چھوڑ ااولاد علی کی جائدادان کی اولاد میں مشترک چل رہی تھی اس کے بعد کیے بعد دیگرے ان کی اولاد کا بھی انتقال ہوگیا پہلے صبغۃ اللہ کا ان کے بعد مولوی حفیظ اللہ کا ان کے بعد مدینہ بی بی کا ان کے بعد رفیق اللہ کا ان مدینہ بی کی کوئی اولاد ہیں کیک مدینہ بی کی کوئی اولاد ہیں لیکن مدینہ بی بی کی کوئی اولاد ہیں مدینہ بی بی سے متعلق خرج اور دیکھ بھال مولوحفیظ اللہ کرتے تھے اور

حبيب الفتاري (پنجم) ٢١٧ هـ كتاب الفرائض

مولوی حفیظ اللہ کے انتقال کے بعدان کے لڑ کے عبدالسلام کرتے تھے سوال طلب امریہ ہے کہ مدینہ بی بی کے حصہ کی جائداد شرعاً کس کوملنی چاہئے؟

نوٹ:حفیظ اللہ کے ایک لڑ کا اور دولڑ کی زندہ میں صبغۃ اللہ کے چارلڑ کے اور چارلڑ کی زندہ میں رفیق اللہ کے چھلڑ کے دولڑ کی زندہ ہیں ۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت سوال مدینہ بی بی کاکل ترکہ رفیق اللہ کو ملے گاصبغۃ اللہ اور حفیظ اللہ کا انتقال چونکہ مدینہ بی بی حیات ہی میں ہو چکا تھا اس لئے یہ دونوں مدینہ بی بی کے ترکہ سے کچھ نہیں پائیں گے اور دفیق اللہ کے انتقال کے بعدان کاکل ترکہ ان کے لڑ کے اور لڑکیوں کو ملے گارفیق اللہ کاکل ترکہ جودہ سہام پرتقسیم کر کے دو دوسہام لڑکول کو اور ایک ایک سہام لڑکیوں کو ملیں گے، مدینہ بی بی حیات میں مولوی حفیظ اللہ اور ان کے بعدان کے لڑے جو کچھ دیا لیا کہ تھے وہ سب تبرع واحمان تھا اس کا تواب ان شاء اللہ آخرت میں ملے گا۔

الجواب صحيح محمر صنيف غفرله محمر صنيف غفرله الجرجه العبد صبيب الله القاسمي

التحليحة والتخريحج

- (۱) ثمر العصبات من جهة النسب والعصبة كل من يأخذ ما أبقتته اصحاب الفرائض وعند الانفراد بحرز جميع المال. (اسرائ في المير اش ۵۰) والشخ الهندير (۱) اما لبنات الصلب فاحوال ثلاث: النصف للواحدة .... ومع الابن للذكر مثل خ الانثيين وهو يعصبهن. (السراجي في الميراث ص:۱۱. ذكرياً).
- (٣) وإذا اختلط البيون والبنات عصب البنون البنات فيكون للأبن مثل حظ
   الانثيين. (هنديه: الباب الثانى فى ذوى الفروض: ج:٢٠٠٠). اتحاد.
- (٩) وكذا في تبدين الحقائق كتاب الفرائض ج: ٢٥٠٠. دار الكتاب العلميه.
- (ه) قال الله تعانى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيبين. (بورة الناء:١١)\_

### ورثاء میں ایک لڑکاد ولڑ کیاں ہیں ترکس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال: زیدمرگیااس کے پاس جائدااد آٹھ بیگہ دھان کا کھیت ہے اور چھ بیگہ فسل رہیع کا ہے اور وارثین میں ایک لڑکا ہے اور دولڑ کیال ہیں آٹھ بیگہ فسل خریف میں کتنالڑ کے کا ہے اور دوار کتنا بیگہ ایک لڑکا ہے اور دولڑ کیال ہیں آٹھ بیگہ فسل خریف میں بھی بیگہ کی ہے؟ اور اس طرح سے فسل رہیع والے میں بھی بیگہ کی تصریح کے ساتھ ایک لڑکا اور دولڑکی کے لئے حصہ مطلوب ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقد برصحت سوال صورت مسئولہ میں زید کاکل ترکہ چارسہام پرتقسیم کر کے دوسہام لڑ کے کو اورایک ایک سہام دونوں لڑ کیوں کو ملے گا۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

- (۱) أما النباتت الصلب فاحوالِ ثلث: النصف للواحدة، والثلثان للاثين فصاعدة ومع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن. (السراجي في البيراث ص:۱۲). زكرياً.
- (۲) وإذا اختلط البنون والنبات عصب البنون البنات، فيكون للابن مثل حظ الانثيين. (هنديه: الباب الثانى: فى ذوى الفروض ج: ٢ ص: ٣١٠). مكتبه الانتياد.
- (٣) وعصبها الابن وله مثل حظها: معناة إذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات عصب البنون البنات عصب البنون النبات، فيكون للابن مثل حظ الانثيين. (تبيين الحقائق كتاب الفرائض ج: ٢٠٠٠). دار الكتاب العلبيه بيروت.

### وارث کے حق میں وصیت کا حکم

سوال: عن یہ ہے کہ زیدا پنی موت سے قبل با ہوش وحواس ایک تحریر کھتا ہے جس میں ایک جوڑی پاورلوم کا ذکر ہے جو کرایہ پر چلتا ہے اس کا کرایہ ایک مسجد اور مدرسہ میں دینے کولکھا ہے ۲/ احصہ جس میں ۱/ ساحصہ سجد اور ۱/ احصہ مدرسہ اور آدھا حصہ میں تین لڑکیاں ہیں جس میں ایک انتقال کرچکی ہے تینوں کانام کھا ہے اور ایک نواسے کو بھی نامز دکر دیا ہے جس کی والدہ باحیات ہے آیازید کا اس طرح وصیت کرناصورت مذکورہ میں نافذ ہوگا یا نہیں؟ بصورت دیگر شرعی نقطہ نظر سے لوم کا کرایک طرح تقسیم کیا جائے جواب باصواب سے نوازیں تاکہ ورثاء کواطینان ہوجائے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

لوم کے کرایہ کی وصیت مسجد و مدرسہ اور نواسہ کے حق میں درست ہے لیکن لڑکیوں کے حق میں یہ وصیت نافذ نہ ہوگی کھولہ علیہ الصلوٰۃ والسلامہ لا وصیت لوادث ' حت میں یہ وصیت نافذ نہ ہوگی کھولہ علیہ الصلوٰۃ والسلامہ لا وصیت لوادث مدرسہ اور نواسہ) پر کرایہ صرف کیا جائے اور بقیہ رقم حب بیان شرعی ورثاء موجودین میں تقسیم ہوگی۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### التعطيسق والتخريسج

(۱) عن أبى ثمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه حجة الوداع: إن الله تبارك و تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوراث. (سنن الترمذي ج:۲ص:۳۲) بلال.

ولا تجوز الوصية لوارثٍ عندنا إلا أن يجيزها الوارثه. (الفتاوى الهندية كتاب الوصية ج: ٣ص: ١٠٠١). زكرياً.

### تر كەكى ايك صورت

سوال: شخ محر تیجو صاحب مقیم محله میر مست ان کا انتقال ہوا انہوں نے تین لڑکی چھوڑ ی مریم دوسری اور تیسری لڑکی کانام معلوم نہیں اور تین لڑکول کو چھوڑا،عبد الرحمٰن (۲) عبد الرحمٰ (۳) عبد الرحمٰ (۳) عبد الرحمٰ (۳) عبد المجید، قرآن وحدیث کی روسے ان حضرات کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ان کو مفصل تحریر فرمائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله 9

برتقد برصحت سوال مرحوم شیخ محمد تیجو کاکل تر که بعدا دائیگی حقوق متقدمه علی الارث (مثلا قرض مهر وغیره) نو سهام پرتقسیم کرکے دو دو سهام تینول لڑکول کو اور ایک ایک سهام نتیول لڑکیول کو ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخر جدالعبد حبيب الله القاسمي

### تقسيم تركه كى ايك اورصورت

سوال: عبد المجید، عبد الرحمٰن اور عبد الرحیم متینوں بھائیوں میں سے عبد الرحیم کا انتقال ہوگیاا ورانہوں نے اپنے بیچھے ایک لڑکی وحیدالنساء کو چھوڑ اتو دریا فت طلب امریہ ہے کہ وحیدالنساء کا عبد الرحمٰن اور عبد الحمید کی موجود گی میں شریعت کی روسے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ اس کو مدل اور مفصل تحریر فرمائیں۔

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٢٠ مايندالفرائض

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستلهم

خ اخ بنت

برتقد یرصحت سوال صورت مسئوله میس بعدا دائیگی حقوق متقدمه علی الارث (مثلا قرض مهر وغیره) عبدالرحیم کاکل تر که چارسهام پرتقسیم هو کرد و سهام بنت و حیدالنساء کواورایک ایک سهام دونول بھائی عبدالمجید و عبدالرحمٰن کو ملے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

# تقسيم وراثت ميس بإگل كى اجازت كاحكم

سوال: میرے بڑے بھائی مسمی ذیشان جوہم سے علا عدہ رہتے ہیں ان کا انتقال ہوگیا پس ماندگان میں ایک بیوہ پانچے لڑ کے اور تین لڑکیاں ہیں لڑکوں میں ایک لڑکا جس کی عمرتقر یباسولہ سر ہسال ہے بالکل مخبوط الحواس ہے اپنے نفع ونقصان کو کچھ نہیں سمجھتا گفتگو پر بھی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح ایک لڑکی کا بھی حال ہے جو بالغہ بھی ہے بھائی مرحوم کے بہت سے استعمالی کپڑے وغیرہ ہیں سب ورثاء برضا ورغبت کپڑول کو خیرات کرنا چا ہتے ہیں قبل تقسیم میراث، تو یہ از روئے شرع درست ہے؟ جبکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی یہ حالت ہے جو او پر بیان کی گئی۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ترکہ میں شرکت کی وجہ سے ہرایک وارث کی اجازت ضروری ہے اورمخبوط الحواس (پاگل) کی اجازت معتبر نہیں اس لئے لڑ کااورلڑ کی جومخبوط الحواس ہیں ان کا حصہ نکال کرباقی فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخر جدالعبد حبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) ولا يصح تصرف و عبدٍ... بلا إذن ولى و سييدٍ ولا تصرف المجنون. البحر الرائق ج: ٨ص: ٨٠. سعيد.

عجمع الأنهرج: ٣ص: ١٥. فقيه الأمت.

تبيين الحقاق ج:٣٠٠ امدادية ملتان.

فتح القديرج: ٥ص: ١٨٠١. دار إحياء التراث.

### وراثت كالبك مسئله

سوال : جوالدارمرجوم نے اپنے دو بھائی نصیر اور دفیق اور دو بہن مونااور سمرونااور اپنی منکوحہ کو چھوڑ ا، اولاد کوئی نہیں ہے، لہذاور ثاء مذکورین وتر کہ سے کیا حصہ مل رہا ہے؟ حصہ کرکے ظاہر فرمائیں، اور حوالہ سے متفید، اسی مرحوم نے قبل از وفات بدر تنگی ہوش وحواس اپنے دونوں بھائی رفیق اور نصیر کو اپنی ساری جائداد منقولہ وغیرہ کی وصیت کردی اور سرکاری اسلامپ پرگوا ہول کے رو برولکھ بھی دیا، اب آیا ہی دونوں بھائی جائداد کے مالک شرعی ہول گے یا دونوں بہن اور بیوی بھی حصہ یائے گئ؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله ۸

زوجه اخ اخت اخت اخت ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱

بعداد ائیگی حقوق متقدمة علی الارث (مثلا دین مهروغیره) حوالدارصاحب کے کل تر کہ کی

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٢٢ معنان الفرائض

تقسیم مذکورہ بالاتقسیم کے مطابق ہوگی یعنی دو، دوسہام بیوی اور بھائیول کو اور ایک ایک سہام بہنول کو ۔ بھائیول کے حق میں وصیت صحیح نہیں کھولہ علیہ الصلوۃ والسلام لا وصیت لوصیت لوصیت لوصیت لور کی اللہ اللہ کا لیا تھی مذکورہ بالانقشہ کے مطابق ہوگی۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحلي قوالتخري

عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبة عام حجة الوداع: إن الله تبارك و تعالى قد أعطى كل ذى حي حقه فلا وصية لوارثٍ. (سأن أبى داؤد ج:٢ص:٣٩٦). بلال.

ولم يحز تخصيص غريم بقضاء دينه ولا إقرارة لوارثٍ سواء أقر بدلينٍ أو عينٍ لقوله عليه السلام إن الله تعالى أعظى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارثٍ إلا بتصديق البقية. (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج:٢ص:٣٤). قديم.

### سامان جهيزيين وراثت كاحكم

سوال : زید کا نکاح مسماۃ زینب سے ہوا تھا، ساتھ ہی رخصتی بھی ہوئی تھی ایک دن کے بعد نیگی کو رخصت کردیا گیا پھر دو بارہ ایک سال کے بعد زید کے والدرخصتی کرا کرا پیخ گھر لائے تقریباً ایک ماہ لڑکی زید کے گھر رہی اور زید بھی گھر پر موجود تھا بعدہ نبگی ہیمار ہوگئی اوراس کا انتقال بھی ہوگیا ورکوئی بچہ بھی نہونے پایا تھا، اب سوال یہ ہے کہ مہر جوزید کے ذمہ واجب تھی اور اس کی ادائیگی بھی نہویائی تھی کس کو دیا جائے ادائیگی کی کیا صورت ہوگی ؟ نیزیہ بھی تحریفر مائیں کہ جملہ سامان جو بطور جہیز دیا گیا تھا زید کے والد پران اسباب کالوٹانا ضروری ہے یا نہیں ؟ صحیح مسئلہ سے روشناس کرا کر عند اللہ ماجور ہوں ۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مہرزینب کے والدین اور دوسر ہے لوگ جوور ثاء میں ہول ان کو دیدیا جائے وہ شرعی طریقہ پرتقسیم کرلیں یازید ہی سب کا حصہ کر کے ہرایک کوان کے حصہ کے بقدر دیدے، جہیر کا سامان اگرعاریة دیا تھا توالسی صورت میں زینب کے والد کو واپس کر دیا جائے اورا گرخملیکا دیا تھا توالسی صورت میں جے ورثاء میں حصہ شرعی کے مطابق تقسیم ہوگا۔
دیا تھا توالسی صورت میں جھی ان کے ورثاء میں حصہ شرعی کے مطابق تقسیم ہوگا۔
نوٹ: ورثاء میں خو دزیدزینب کا شو ہر بھی داخل ہے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

(۱) فإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء زفافها منها ديباج فَلَمَّا زفت إليه أراد أن يستر ومن المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك كذا فى الفصول العمادية. (الفتاوى الهندية ج:١ص: ٣٩٣). زكريا.

### خاندانی بھائی اینے بھائی کے ذاتی مال میں حصہ داری جاہتا

### ہے، کیا حکم ہے؟

سوال: میرے دادا غوث محمد شاہ کے دولڑکے ایک کا نام معین الدین شاہ دوسرے کا نام عربیٰ الدین شاہ ،غوث محمد کے نام پوری جائداداورگدی کے بارے میں ان کے والدمحر موصیت نامہ کھے کر پر دہ فرما گئے،غوث محمد شاہ کے نام پوری جائداد تھی بتھی ان کے والدمحر موصیت نامہ کھے کر پر دہ فرما گئے،غوث محمد شاہ کا ایک لڑکا ہے جن کا نام نور کے لڑکے معین الدین شاہ کا انتقال ہوگیا اور معین الدین شاہ کا ایک لڑکا ہے جن کا نام نور الہدی ہے غوث محمد نے اپنی موجود گی میں اپنی تمام جائداد وسجادہ نشینی کے بارے میں اپنے چھوٹے گڑ کے عربیٰ الدین شاہ کو اس کا اہل پاکران کے نام وصیت نامہ کھے کراس میں اپنی سے روانہ ہوگئے اسی وصیت نامہ میں شاہ عربیٰ الدین کو اپنا قائم مقام وسجادہ نشین بنایا دار فانی سے روانہ ہوگئے اسی وصیت نامہ میں شاہ عربیٰ الدین کو اپنا قائم مقام وسجادہ نشین بنایا

ہے اوراس میں نورالہدی کو مجوب الارث دکھا کر جائداد کھانے کمانے کے لئے تحریر فرما یا ہے بیع کے لئے نہیں اور میت کے شرائط بھی تحریر فرمائے ہیں جو کہ وصیت نامہ میں موجود ہے اسی شرط پر شاہ عزیز الدین نے نور الہدی کو ۲/ ا جائداد دید یا اور جب شاہ عزیز الدین بقید حیات تھے تبھی میرے نام (محمد عادل شاہ) ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنا قائم مقام بنا کراس دارفانی سے دارالبقاء کی طرف روانہ ہو گئے اب بھی اس خانقاہ میں بیٹھ کر دعا تعویذ کرتا ہوں عوام ندرانہ کے طور پر کچھ خانقاہ کی حرفاہ وہ رقم کی شکل میں ہو یا غلہ کی شکل میں اب اسی عالت میں میرا خاندانی بھائی کچھ لوگوں کو ساتھ لیکر اس میں حصہ بٹانا چا بتا شکل میں شرعی حکم کیا ہے ۔ ایسی شکل میں شرعی حکم کیا ہے ؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

آپ کے فاندانی بھائی کوآپ کی آمدنی سے حصہ بٹانے کا کوئی حق نہیں جو کچھ آپ ابنی محنت سے کماتے ہیں وہ سب آپ کا ہے بغیر آپ کی رضا مندی کے آپ کی مملوکہ اشیاء سے کچھ کھی ان کے لئے لینا جائز نہیں کھولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا پھل مال امرء الا بطیب نفسه "

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

#### التعليسقوالتخريسج

(۱) عن أبى حرة الرقاشى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرأ مسلم إلا عن طيب نفسه. (سان الدار قطنى ج: ٣٠٠). دار الإيمان. لا يجوز التصرف في مال غيرة بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل من كورة في الأشباة. (الدر البختار مع الشامى ج:٢٠٠). كراچى.

# ایک لڑکا،ایک لڑکی اور بیوی کے درمیان ترکہ کی تقسیم

سوال: ایک شخص ماجی شمس الحق کا نتقال ہوا ۵<u>ے ۹ ب</u>یں انہوں نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کیں پہلی ہوی اور دوسری ہوی کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہوگیا پہلی سے ایک لڑ کااور دوسری بیوی سے ایک لڑ کی ہے تیسری بیوی حجن نبیہ ہن کی جوان کے انتقال کے وقت زندہ تھیں ان کی کو ئی اولا دنہیں ہو ئی ، حاج شمس الحق مرحوم نے اپنی زند گی میں ایک مکان اپنی تیسری ہوی مجن نبیہن ٹی ٹی کے نام کردیا تھا، حاجی شمس الحق مرحوم جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان اب بھی ان ہی کے نام ہے،لیکن حاجی صاحب کےانتقال کے بعد ان کی تیسری بیوی حجن نبیہ ن پی پی .....لڑ کااورلڑ کی تین الگ الگ حصول میں رہنے لگے حجن بیہ ہن بی بی کا نتقال فی الحال ہوا،ان کے انتقال کے وقت ان کے شوہر کی پہلی ہوی کا ایک لڑ کاان کے شو ہر کی دوسریبیوی کی ایک لڑ کی اوران کی والدہ ان کا بھی کچھ دنول بعد ا نتقال ہوگیا تھا، دو بھائی اور ایک بہن زندہ ہیں ،ان کی دو بہنوں کاا نتقال ان کی زندگی میں ہی ہوگیا تھا،اوران دو بہنول سےایک ایک لڑ کااورا یک ایک لڑ کی ہے ججن نبیبہن تی تی نے اپنی زندگی میں بار باریہ زبانی وصیت کی کہان کے مرنے کے بعدان کا مکان جوان کے شو ہر نے ان کو دیا تھا وہ مکان کھلواری شریف میں واقع خانقاہ مجیبیہ، جہاں سے وہ مرید تھیں سے بخت ایک مدرسہ میں چلا جائے گا، یہ باتیں انتقال کے چند دن قبل ان کی زبان پر تھا۔ سوال: حجن بيههن بيوي كي او پرتھي ہوئي جائداد ول ميں کن کن لوگوں کا كتنا كتنا حصه ہوگا؟ سوال: حجن بیہ ن بیوی کی وصیت کے مطابق ان کی جائداد کااستعمال ہونا جائے یا نہیں؟ عاجی افضل کریم کلکته

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) متوفی حاجی شمس الحق مرحوم اپنی زندگی میں جن بی بی کو جو مکان دیدیاو ہ شرعااس کا ہوگیا پھر حاجی شمس الحق نے اپنے انتقال کے وقت جو جائداد چھوڑی اس میں جن بی بی کا بھی حق ہوگا، رہایہ سوال کہ ان کا کتنا حصہ ہوگا تو اگر حاجی شمس الحق مرحوم نے مرتے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک بیوی کے سوا کوئی اور وارث نہیں چھوڑ ا (جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے) تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ کل جائداد کے چوبیس حصے کرکے ۳ حصہ جن بی بی کو، بے حصے لڑکی کواور ۱۳ حصے لڑکے ورسے جائیں گے۔

(۲) متوفیہ جن بی بی نے اپنے انتقال کے وقت اپنی مال دو بھائی اور ایک ہمن کو چھوڑ ابقیہ جن رشۃ دارول کانام کھا گیا ہے ان کا حجن بی بی کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی صورت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہو گی کہ ساری جائداد کے (بعدادائیگی دیون ونفاذ وصایا وغیرہ) چھر جھے کئے جائیں گے جن میں سے ایک حصہ مال کا ایک ہمن کا اور دو ایک بھائی کا حصہ ہوگا۔

جن بیوی نے اپنے مکان کے متعلق جو وصیت کی ہے اگر ورثاء چاہیں تو پورا مکان خانقاہ مجیبیہ سے محتی مدرسہ کے حوالے کر دیں اور اگر اضی منہ ہول تو تین حصہ کر کے ایک حصہ مدرسہ کے نام کرنا بہر حال ضروری ہے کیونکہ یہ وصیت ہے اور وصیت ثلث مال میں لاز ما نافذ ہوتی ہے اور ثلث سے زائد میں ورثاء کی مرضی کی شمولیت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے لہذا اگر ثلث سے زائد میں ورثاء راضی منہ ہول تو دوثلث ان کے درمیان مذکور تفصیل کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### میت کے بیچ ہوتے مال سے صاحب حق اپناحق لے سکتا

### ہے یا ہیں؟

سوال: زیداورعمر دونول کاباتهی کاروبارمشتر که طور پر چل رہا تھا عمر کو کاروباریس ہر ماہ تقریباا چھا خاصا نفع ہوتار ہالیکن زیدا پینے پورے حصہ کے اعتبار سے شرعی طور پر منافع سے محروم ہوتار ہاا پنی زندگی میں عمر نے زید کا حیاب شرعاصاف نہیں کیا۔ عالا نکہ زیداس کا عمر سے برابرمطالبہ بھی کرتار ہا۔

زید کے تقریبا پندرہ ہزارا نڈین روسے بذریعہ عمر نگلتے ہیں چھسات ماہ کے بعد عمر کا انتقال ہوگیازید اور اس کے شرکاء نے تجہیز وتکفین میں برابر کا حصہ لیکر کفن دفن کر دیا عمر کے کچھ ذاتی کا غذات تھے انہیں میں مبلغ تین ہزار روسیے کی رقم بھی برآ مدہوئی تو سوال یہ ہے کہ زیدا بنی باقی ماندہ رقموں میں اس تین ہزار کو وضع کرے یا اس کے ورثہ تک پہونجادے۔ نوٹ: یا در ہے کہ عمر کے وارثان اب بھی باحیات ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے آگاہ فرمائیں۔ عاجی بدرالدین غلیل یورجو نیور

### الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقد برصحت سوال زید به رقم لے سکتا ہے، ورثاء تک پہنچانا ضروری نہیں البعتہ اگرزید کے علا وہ دوسرے قرض خواہ اور ہمول تواس وقت اس تین ہزار میں دوسرے قرض خواہ ہول کا بھی حصہ ہوگا تبزید کے لئے تنہااس رقم کارکھ لینا جائزیہ ہوگا۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبرحبيب الله القاسمي

# ميت في مختلف الانواع جائداد في تقسيم

وسوال : (۱) زیر نے اپنی منکوحه اول کے نام سے جائیدا دیں آراضیات خریداری کیا تھالیکن زید مرحوم کی جائیدا دکی خریداری بنام اپنی رفیقہ حیات پہلی مع ولایت خسر صاحب کے نام مندرج کیا گیا لیکن کل جائیدا دکی خریداری اپنی گاڑھی کمائی سے کیا ہے موروثی جائیدا د نہیں ہے یعنی کسی بھی و شقہ، سرکاری کاغذات وغیرہ بحوالہ کورٹ کچہری پرزید مذکو رمرحوم کا نام درج نہیں ہے بلکہ زید مرحوم کی منکوحہ اول کے نام سے باضابطہ رجسڑی بیج لا کلام ہوا ہے نیز زید مذکور مرحوم کی منکوحہ اول کے والد کا نام سے باضابطہ رجسڑی بیج لا کلام ہوا ہے نیز زید مذکور مرحوم کی منکوحہ اول کے والد کا نام ولایت میں درج کرایا گیا ہے۔

(۲) زیدمذکور نے اپنی ساری جائیداد کواپیخ قبضہ میں لاکرتا حیات خود بذریعہ کاشت کاری اپیخابل وعیال کے نان ونفقہ کاحقوق و اجب الاداء تاحیات کما حقدادا کرتا ہے، جیف صد جیف کہ زیدمذکور کا انتقال پر ملال ماہ اگست ۱۹۹۱ء میں ہوگیا زیدمذکورمرحوم کی دومنکو حین بقید حیات موجود ہیں پہلی منکوحہ کے بطن سے پانچ لڑکیاں اور تین لڑکے ہیں اور دوسری منکوحہ کے بطن سے صرف ایک بچی نو مولو دصرف دوماہ چودہ دن کا ہے، زیدمذکورمرحوم کی والدہ محتر مصاحبہ اب تک بقید حیات ہیں البتہ زیدمذکور کے والد کا انتقال ہوگیا ہے۔ زیدمذکور کے زمانہ حیات ہیں البتہ زیدمذکور کے والد کا انتقال ہوگیا ہے۔ زیدمذکور کے زمانۂ حیات ہی میں زید کی کل جائیدادیں بذات خود خریداری کیا ہوا ہے زیدمذکور کو میراث بدری جائیداد نہیں ہے۔

(۳) زیدمذکورمرحوم کی کل جائیدادین، اثاثے، آراضیات و باغات ظروف زیورات نقد میں بینک بیلینس نیزمویشیال عمارتیں مکانات وغیرہ میں زیدمذکورمرحوم کے من جمله والدہ محتر مدمنکوحہ بین یعنی ہر ۲ رفیقہ حیات اورنو اولادیں کے حقوق و اجبی از روئے شرع بحواله کلام پاک وا حادیث معتبرہ صحیحہ سے ثابت کر کے جواب بالصواب سے سرفر از فرما یا جائے۔ سیدعبد الخالق، ۵ / M

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٢٩ ميب الفرائض

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله ۲۲

۲رزوجات ۱۳ مرابناء ۵ربنات ام ۱۳۷۵ (۱۷) ۱۹۸۳

144

برتقدیر صحت سوال بعد تقدیم ماحقہ النقدیم و تاخیر ماحقہ الناخیر بعداد ائیگی دیون ومہر وغیرہ متوفی زید کامملوککل ترکہ تین سوبارہ سہام پرمنقسم ہوکرانتالیس سہام دونوں ہو پول کواور باون سہام والدہ کواور چونتیس جونتیس سہام ہراڑ کے کو اور سترہ سہام ہراڑ کی کو مندرجہ بالانقشہ کے مطابق ملیں گے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## تقسيم تركه كى ايك صورت

ما لک ہو گئےلوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگے کہملیشیا میں میری جائیداد ہے میرا ا پنا کوئی لڑکا نہیں صرف دو پھیاں ہیں میرے مرنے کے بعدوہ جائیداد اشتیا ق احمد مثنا ق احمد،شبیر احمد لے لیں گے، چونکہ اس وقت اشتیاق احمد دمشتاق احمدملیشیا بہونچ گئے مگر علی احمد کے انتقال کے بعد ملیشا کی جائیدا دان کی ہوہ اور بیجیوں کو ملی اشتیا ق احمد ومثناق احمد کو کچھ نہ ملا اور بہال کی جائیدا دپر بھی علی احمد قابض رہے ان کے مرنے کے بعدان کی جائیدا د ان کی بیوی کوملی پھران کی دونوں بچیوں کی شادی ہوئی پھرعلی احمد کی بیوی نے اپنی پوری عِ ئیدا دصر ف ایک دا ماد کے نام لکھ دیااوراشتیاق احمد ہمثتاق احمد، شبیراحمد نےاس داماد سے پہ جائیدا دخرید لی اس کے ساتھ ہی علی احمد کی بیوی جس مکان میں رہ رہی تھی اسی میں رہنے لگیاوراب بھی رہ رہی ہے، بٹوارے کے وقت یہ مکان مثنا ق احمد کے حصہ میں آیااوراشتیا ق وشبیر نے کہا کہ علی احمد کی بیوی جب تک زندہ میں بطورشرع وحن سلوک اس مکان میں رہنے دوخیروہ رہنے گیں اوراب بھی ہیں کو ئی بات نہیں تھی ، ہر وقت ایبے دوسرے د اماد اوراپنی ایک بیجی کو اس مکان میں مستقل رہنے کے لئے بلالیا ہے اور کسی طرح نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے۔تو کیاو واس مکان میں روسکتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے ان کاحق بنتا ہے یا نہیں؟ جبكه مثناق احمدان كواسيخ اس مكان ميس رہنے كى قطعاا جازت نہيں دييے سلى بخش جواب سےنوازیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستلد سا

ابن اشتیاق ابن مثناق ابن شبیر اخ حفیظ الله

ا ابن اشتیاق ابن مثناق ابن شبیر اخ حفیظ الله

(۲) مسئله ۳

زوجه ثانیه ابن الاخ اشتیاق ابن الاخ مثناق ابن الاخ شبیر

صورت مسئولہ میں اشتیا ق، مثناق، شبیر احمد میں اللہ مرحوم کے کل ترکہ کے وارث ہیں اور حفیظ اللہ کی و فات کے بعد ان کے ترکہ کا چوتھائی زوجہ ثانیہ کو دیکر بقیہ اشتیاق، مثناق، شبیر احمد کی میراث ہے جوحفیظ اللہ مرحوم کے ابن الاخ ہیں جیسا کہ مندر جہ بالا نقشہ سے ظاہر ہے علی احمد کا ان کی مال کی موجود گی میں کوئی حق نہیں بنتا، البتہ مال کی و فات کے بعد صرف اپنی مال کی حصے کے حقد ار ہول گے اگر چہ علی احمد گورنمنٹ سے اپنا حفیظ اللہ کا بیٹا ہونا ثابت مال کی حصے کے حقد ار ہول گے اگر چہ علی احمد گورنمنٹ سے اپنا حفیظ اللہ کا بیٹا ہونا ثابت کرالیں پھر بھی شرعا حفیظ اللہ کے وارث نہوں گے۔

اشتیاق ومثناق شبیر احمد نے داماد سے جوز مین خریدی ہے چونکہ زوجہ حفیظ اللہ کا حصہ نکال کر بقیہ کے مالک بھی لوگ ہیں،اس لئے یہ بیع ہی نہیں لہٰذاا شتیاق مثناق شبیر احمد علی احمد کے داماد اپنی رقم واپس لینے کے مجاز ہیں۔مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق علیم اللہ حفیظ اللہ کے کل ترکہ کوتقیم کرلیں اس کے بعد کوئی جزء کل طلب ہوتو دریافت کریں۔
اللہ کے کل ترکہ کوتقیم کرلیں اس کے بعد کوئی جزء کل طلب ہوتو دریافت کریں۔
فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب اللہ القاسمی اخرجہ العبد عبیب اللہ القاسمی اخرجہ العبد عبیب اللہ القاسمی ا

### شی موہوب میں میت ہے دوسر ہے در ثاء کو حصہ ملے گایا نہیں؟

سوال : شخ محمصاحب ساكن محله ميرست شهر جو نيوركا عرصه ہواانتقال ہوگيا۔ انہوں نے تين لڑكياں (۱) مريم (۲۰۲۲) كانام نهيں معلوم اور تين لڑكے عبد الرحمٰ دوسرے عبد الرحيم تيسرے لڑكے عبد المجيد كواپنا وارث چھوڑا۔ عبد الرحيم اكثر بيمار رہا كرتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے دونوں ہوائيوں اور دو بہنوں ورشة داروں كو بلوا كران سب لوگوں كے سامنے سب لوگوں سے كہا كہ ميں اپنا تركہ مكان وسادا سامان اپنی لڑكی وحيد النساء كو دينا چاہتا ہوں كيونكه زندگی كاكوئی ہجروسہ نہيں آپ لوگوں كی كيارائے ہے؟ سجی بھائی بہنوں اور رشة داروں نے كہا كہ آپ اپنے حصه مكان كے ما لك ہيں جسے چاہيں دے سكتے ہيں لہذا ان تمام لوگوں كی موجودگی ميں عبد الرحيم نے اپنا تركہ مكان وسامان وجائداد وحيد النساء كو مهبہ

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٣٢ معرب الفرائض

کرد یاجس کو وحیدالنساء نے قبول ومنظور کرلیا تھا۔ بع وفات عبدالرجیم مذکوروحیدالنساءگھرکے تمام سامان اسپیے گھریعنی سسسرال اٹھالائی، وحیدالنساء ابھی باحیات ہیں ایسی صورت میں وحیدالنساءعبدالرجیم کامسلم حصد مکان کی ما لک ہوئیں یا کوئی اور بھی اس حصے میں حصد دار ہوسکتا ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقد برصحت سوال صورت مسئولہ میں عبدالرجیم کے پورے ترکہ کی مالکہ حب تصریح ان کی لڑکی و حیدالنساء ہوگئی چونکہ عبدالرجیم نے ہبہ کیا ہے اور عبدالرجیم اپنی زندگی میں اپنی تمام مملوکہ چیزوں میں تصرف کاحق رکھتا تھا لہٰذااس کا تصرف شرعامعتبر ہے اب عبدالرجیم کے ترکہ میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔

اورا گرعبدالرجم نے وصیت کی ہوتواب اس کا حکم اور ہے حب طلب اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مکن افال الفقهاء، کہا ھی مصرحة فی الکتب الفقهیة فمن شاء التفصیل فلیراجع"

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

ایک بھانجی اورایک ہیوی چھوڑ امیراث کیسے قسیم ہو گی؟

سوال: فرہاد کا نتقال ہوااس نے ورثہ میں ایک بھا نجی اور ایک زوجہ کو چھوڑا تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله م

زوجه بنت الاخت

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٣٣ ميب الفرائض

صورت مسئولہ میں میت کا تر کہ چارسہام پرمنقسم ہو کرز و جہ یعنی بیوی کو ایک سہا م اور بنت الاخت یعنی (بھانجی) کو تین سہام لیں گے۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمی

### کیا شوہرا پنی بیوی کی جائیداد کاحقدارہے؟

سوال: ایک آدمی این سسرال رہتا ہے اور اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے اس کا ایک لڑکا بھی ہے تو کیا بنی بیوی کی جائیدا دکا شوہر حقد ارہے یا نہیں اگر ہے تو کتناحق ہوتا ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستلهم

زوج ابن ا س

برتقدیر صحت سوال صورت مسئولہ میں مرنے والی کا کل ترکہ مع مہر چارسہام پرتقسیم ہو کر ایک سہام شو ہرکواور تین سہام لڑ کے کوملیں گے۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

# بوتے بوتی کو دادا بنی جائیداد سے کچھ ککھ سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: لڑئی کے دو بچے اور ایک بیگی ہے کیا اس کے دادا اپنے پوتوں کو کچھ جائیداد کھ سکتے ہیں؟ اس کئے کہ اگر لڑئی اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جائے اور دادا کے انتقال کے بعد اس کا باپ ان بچوں کو جائیداد نہ دے یا بچے ڈالے تو پھر لڑئی اور اس کے بچوں کی زندگی دو بھر ہوجائے گی۔

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٣٣ كتاب الفرائض

### الجواب: حامدًا ومصليًا

بچوں کو دا داا بنی ساری چیز ( زیبن ومکان ) کے ما لک ہیں اگرمکان وزیبن سے کچھ حصہ کھنا جا ہیں تو لکھ سکتے ہیں کو ئی حرج نہیں ۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### شوہروبیوی کے قیقی وارث موجو دنہیں ،ترکس کو ملے گا؟

سوال : خالد کا نکاح ہندہ سے ہوا اور ہندہ منقولہ وغیر منقولہ جائداد کی ذاتی ما لک ہے ایک عرصہ کے بعد ہندہ بے اولاد کے مرگئی اور ہندہ کے حقیقی بھائی اور بھتیجا اور بھتیجی موجود ہیں بھم شرع ہندہ کی جائداد ہیں اور ہندہ کے شوہر خالد کے بھی حقیقی بھائی اور بھتیجا وجیدی موجود ہیں بھم شرع ہندہ کی جائداد منقولہ وغیر منقولہ کے وارث وحقدار ہندہ کے بھائی بھتیجا وغیرہ ہوں گے یا شوہر کے بھائی محتیجا وغیرہ ہوں گے یاد ونوں ہوں گے اگرد ونوں ہوں گے تو دونوں کاحق کتنا ہوگا؟ محتیجا وغیرہ ہوں جبر مرگیا تو زید بحر نید کا بکر قرضدار ہے اور اپنی بیوی خالدہ کے دین مہر کا قرضدار ہے بحر مرگیا تو زید بحر

زیدکا بکر قرضدار ہے اور اپنی ہوی خالدہ کے دین مہر کا قرضدار ہے بکر مرگیا تو زید بکر کے وارث کو قرضہ اپنادید ہے تو قرض ادا ہوجائے گایا نہیں اور زید نے اپنی ہوی خالدہ کادین مہر ادا نہیں کیا تھا کہ ایک عرصہ کے بعد ہوی مرگئی تو ہوی کے والدین حقیقی بھائیوں مجینے ولئی تھا کہ ایک عرصہ کے بعد ہوی مرگئی تو ہوی کے والدین حقیقی مجائیوں مجینے ولئی تعلیم اگرادا نہ ہوگا تو بحکم شرع شریف مجینے ولئی اگرادا نہ ہوگا تو بحکم شرع شریف قرض اور دین مہر کے ادا ہونے کی کیا صورت ہے نکاح کے بعد اگر میں مہر کے ادا ہونے کی کیا صورت ہے نکاح کے بعد اگر میں مہر سے تلذذ کے لئے کرلے اور زنا سے لڑکا پیدا ہوجائے تو شوہر سے دین مہر سا قط ہوجائے گایا نہیں اور نان فقہ سا قط ہوگایا نہیں اور نکاح شنح ہوگایا نہیں ۔

عمر کا نکاح ساجدہ سے ہوااورساجدہ کافی زیورات اور کافی ٹھوس برتنوں وغیرہ کی واحد مالک ہے کچھ عرصہ کے بعدایک بالغ لڑ کااورایک بالغارٹ کی اور تمام ملکیت چھوڑ کر مرگئی اس کے مرنے کے بعد عمر نے دوسری شادی صبیحہ سے کی اور صبیحہ سے بھی دو اولاد ہے ایک بالغ لڑکا ایک بالغہ لڑکی اور سبیحہ وعمر بھی موجود ہیں اور ساجدہ مرحومہ (پہلی بیوی) کے دونوں لڑکا اور کئی موجود ہیں تو بحکم شرع شریع شریف پہلی بیوی ساجدہ مرحومہ کے لڑکا اور لڑکی اپنی مال کی ملکیت کے تنہا وارث اور حق دار ہول گے یا دوسری بیوی کے لڑکا اور لڑکی کو بھی پہلی ساجدہ مرحومہ کی ملکیت سے حصہ ملے گایا نہیں؟ اگر ملے تو بہلی بیوی کے لڑکا اور لڑکیوں کو کتنا کتنا اور دوسری بیوی کے لڑکا اور لڑکیوں کو کتنا کتنا اور دوسری بیوی کے لڑکا اور لڑکیوں کو کتنا کتنا اور

### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت سوال بعدادائیگی حقوق متقدمه کی الارث (قرض وصیت وغیرہ) ہندہ کی کل جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ کے وارث تنہا ہندہ کے حقیقی بھائی ہیں بھتیج اور محتیجیاں محروم ہیں کیکن سوال سے شوہر کا زندہ ہونا معلوم ہور ہا ہے، لہذااس کا بھی اس میں حصہ ہوگا اب تقسیم اس طور پر ہوگی کہ ہندہ کی کل جائیداد وسہام پرتقسیم کر کے ایک سہام شوہر کو اور ایک سہام ہندہ کے حقیقی بھائی کو دیدیا جائے۔

زید کے ذمہ بکر کا جو قرض تھاوہ بکر کے وارثوں کو دیدے اس سے زید سبکدوش ہوجائے گالیکن بکر کے وارثوں کو چاہئے کہ اس کی تقسیم شرع کے مطابق کریں اسی طرح زیدا پنی ہیوی خالدہ کے وارثوں کو چاہئے کہ اس کی تقسیم شرع کے مطابق کریں اسی طرح زیدا پنی ہیوی خالدہ کے وارثوں کو اگر مہرا دا کر دیتو مہر کی ادائیگی ہوجائے گی البتہ خالدہ کے ورثا میں خود اس کا شوہر بھی ہے لہٰذا شرعی تقسیم میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔

ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے زنا کرنے والی عورت کو چاہئے کہ فوراً توبہاستغفا رکرے اور آئیدہ کبھی بھی اس کے قریب بنہ جائے کیکن اس کی وجہ سے بذلکاح فسخ ہوا اور بذلفقہ ومہر ساقط ہوا،ساری چیزیں حب سابق ہیں۔

ساجدہ مرحومہ کے ترکہ سے مبیحہ کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا،البنة ساجدہ کے ورثا میں اگر صرف شو ہراورا یک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتو ساجدہ کاکل ترکہ چارسہام پرتقبیم کرکے ایک سہام شو ہرکوا ور دوسہام لڑکے کو اورایک سہام لڑکی کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اللہ القاسمی اخر جہالعبر حبیب اللہ القاسمی اخر جہالعبر حبیب اللہ القاسمی

### اختلاف دارین میں پاکستان داخل ہے یا نہیں؟

وسوال: میرا بھائی افضل حین تقیم ہندو پاک کے موقع سے پاکستان چلے گئے تھے اورسکونت اختیار کرلی تھی والد صاحب کے وصال کے بعد ساری جائیداد پر میں قابض رہا آج عرصہ سال بھر سے وہ ہندوستان منتقل ہوآئے ہیں اور نصف جائداد کادعو بدار شرعی حکم سے ہونا ثابت کررہے ہیں کہ ہم ایک ہی باپ کی دواولاد ہیں لہذا تشفی بخش جواب سے مطلع فرمائیں تاکہ میں مواخذہ آخرت سے سبکدوش ہوسکول دوسری بات یہ کہ اختلاف دارین میں شرعاً کیا ہندویا ک آتے ہیں یا نہیں؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مستولد مين افضل حين والدم وم كرتك كم تحق بين الهذا حب تقييم شرى ان محى حصد ديا جائة اختلاف دارين جومانع عن الارث بهاس مين پاكتان داخل نهين نيز اختلاف دارين مانع عن الارث كافر كوق مين بهما نول كوق مين نهين الافي بعض مائل "و يمنع الرق والقتل كها مر اختلاف ملتين واختلاف الدارين الخاد اختلاف ملتين واختلاف الدارين الخاد اختلاف الدارين الخاد عندنا خلافا للشافعي " (سكب الخبا اختلاف الدارين وفي حاشية السر اجية تحت قوله واختلاف الدارين ولها كان هذا الاختلاف على الاطلاق وكلية مانعًا في حق الكفار دون المسلمين مثلوه بأمثلة لا يكون فيها مسلم بل بعضهم صرح المسلمين مثلوه بأمثلة لا يكون فيها مسلم بل بعضهم صرح بتخصيصه مع الكفار لتعميمه الخ"

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

# حبيب الفتاري (هنجم) ٢٣٧ من ن

#### التعطيسق والتخريسج

(١) سكب الأنهرج:٣٥٠- فقيه الامت

واختلاف الدارين يمنع الإدث كذا في التبيين ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق البسلمين حتى لو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي في دار الكفر لا في حق المسلمين حتى لو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي في دار الكفر لا في حق المسلمين حتى لو مات مسلم في دار الكفر لا في حق المندية ج: ٢٠٠٠). زكرياً.

هكذا في: الشاهي مع الدرج:٢٠٠- كراچي.

# ایک حقیقی بھائی ایک لڑکی اور مال ہے، ترکس طرح تقسیم ہوگا

سوال: باب الله کاانتقال ہواانہوں نے اپنے پیچھے ورثاء میں ایک حقیقی نجائی ایک حقیقی نجائی ایک لا کی اورمال کو چھوڑ ادریا فت طلب امریہ ہے کہ باب الله کاتر کہ شرعاً کس طرح تقسیم ہوگا؟ ہندہ کا انتقال ہوااس نے اپنے پیچھے ورثاء میں ایک لڑکااورایک پوتی کو چھوڑ ا ہندہ کا کل ترکہ ورثاء میں مذکورہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله ۲

م بنت اخ عینی س

صورت مسئولہ میں بعدادائیگی حقوق متقدمہ علی الارث (قرض وغیرہ) باب اللہ مرحوم کا کل ترکہ ۲ سہام پرتقبیم کرکے ایک سہام میں کو اور تین سہام لڑکی کو اور ۲ سہام بھائی کو ملیں گے۔

مستله ا

ابن بنت الابن

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٣٨ معنا الفرائض

برتقد برصحت سوال ہندہ کاکل تر کہ بعداد اینگی حقوق متقدمہ علی الارث کل لڑ کے کو ملے گا۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب اخرجہ العبد عبیب اللّٰہ القاسمی َ

# چار پیجیال، زوجه، دو بهنیں اور آٹھ بھائی ہیں، ترکہ کیسے قسیم ہوگا؟

سوال: پہلے زید کا بعد میں زید کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے زید کی صرف چار پھیاں ہیں اور دو بہنیں اور آٹھ بھائی ہیں زید کی چاروں بچیوں کا عقد ہو چکا ہے اور ان کی دونوں بہنیں بھی ا بینے سسرال میں رہ رہی ہیں زید کے پاس کچھ جائداد ان کے باپ کی ہے اور کچھ جائداد اور مکان ان کے ذاتی ہیں اس کے علاوہ زید کے اوپر کچھ قرض بھی ہے۔ لہذا فرمائیں کہ زید کے ترکہ میں کن کن لوگوں کا شرعی حق بہنچتا ہے؟ اوران کا قرض کس طرح ادا کیا جائے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۸ ر ۲۴

# پچاس ڈسمل تر کہ میں چھوڑی گئی زمین کی تقسیم

سوال: زیرمیت نے بچاس ڈسمل زمین چھوڑی اور ۴ لڑکے اور تین لڑکیاں اور ایک بیوی ہے ہرایک شخص کے حصہ میں کتنی زمین آئے گی؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۸ ر ۸ ۸

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد عبيب الله القاسمي

### تر كەكاايكىمسىلە

سوال: صفات الله کاانتقال ہواانہوں نے اپنی بیوی شاہدہ خاتون اور اپنے چپائی دولڑ کیوں (عابدہ اور حسینہ) کو چھوڑا، چپائی تین پوتیوں کو چھوڑا (عائشہ، آمنہ، عارفہ) دریافت طلب امریہ ہے کہ مورث کا ترکہ موجودہ وارثین کے درمیان کیسے تقسیم کیا جائے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۸

زوجه بنت الحم بنت ابن الحم بنت ابن الحم بنت ابن الحم م بنت ابن الحم م م م م

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٣٠) حبيب الفتاري (پنجم)

بعدادا نیکی حقوق متقدمه کی الارث سے (دین مهر وغیره) صفات الله کاکل ترکه آٹھ سہام پرتقسیم کرکے دوسہام بیوی شاہدہ اور تین تین سہام چپائی دونوں لڑیوں کوملیں گے اور چپائی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمی

ورثاء میں اربیوی سارار کی اور ۵ رار کے بین ترکس طرح تقسیم ہوگا

سوال: عاجی فخرالدین صاحب کے انتقال کے بعدوارث میں عاجی فخرالدین کی بیوی لڑکیاں ۳ رلڑ کے ۵ رہیں عاجی فخرالدین کی جائداد میں کتنا حصہ شرعی کس کاکس کا ہوتا ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۸ ر ۱۰۴۰

زوجه ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت ابن (ع)

سا ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ کے کے کے صورت مسئولہ میں برتقدیر سحت سوال بعدادا نیگی حقوق مقدمہ علی الارث کل ترکہ کو ایک سوچار سہام پرتقسیم کرکے ساز و جہ (بیوی) اور سات سہام بینوں لڑکیوں کواور چود ہ چود ہ سہام پانچوں لڑکوں کوملیں گے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمی

### تقسيم جائداد كى ايك صورت

سوال : ہم دو بھائی یہال ملیشا میں رہتے ہیں، ہماری ایک دھوبی کی دکان ہے، موجود ہ دکان سے قبل چھوٹی ہی دوکان بازار میں ہمارے والدصاحب نے بنوائی تھی ۲۹۹ء میں والدصاحب ہندو متان چلے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد ہم دونوں اس دوکان کو چھوڑ کرایک دوسری دکان شہر میں کھولے، والدصاحب کی بنوائی ہوئی دکان کاایک پیسہ بھی موجود ہ دکان میں نہیں لگے ہے، اس دکان کا مکان کرایہ پرتھا وہ مکان اصل ما لک کے حوالہ کردیا گیا موجودہ دوکان ہم دونوں بھائی کے اشتراک میں کھولی گئی ہے، مگر میرے بھائی کردیا گیا موجودہ دوکان ہم دونوں بھائی کے اشتراک میں کھولی گئی ہے، مگر میرے بھائی کا کہنا ہے کہ میں انصاف شاہ محمد صاحب صرف اپنانام کھائے ہیں میرا نہیں مگر میرے بھائی کا کہنا ہے کہ میں انصاف شاہ محمد صاحب سے ہند سے ملیشی پہو پنے سے قبل ہم دونوں ادا کر چکے تھے، نیزوالد ہوگیا تھا جو کہ والدصاحب کے ہند سے ملیشیا پہو پنے سے قبل ہم دونوں ادا کر چکے تھے، نیزوالد ماحب کسی طرح بھی موجودہ دکان بنوانے کے سلسلہ میں اپناذاتی ایک پیسہ بھی نہیں لگائے صاحب کسی طرح بھی موجودہ دکان والدصاحب کی سمجھی جاسمتی ہے، اور کیااس دکان کی آمدنی میں ہوں ہوتا ہے؟

ہمارے والدصاحب کو انتقال کئے ایک سال گذرگیا، والدصاحب کے انتقال فرمانے سے دو ماہ قبل میں (لعل محمد) سے بالکل الگ ہوگیا تھا، الگ ہوتے وقت نہ میں بٹوارہ کروایا، اور نہ ہی کو ئی شی گھر سے لیا، میں اپنے آپ کو گھروالوں سے الگ کر کے، اپنی بیوی بچول کو سسرال پہنچادیا، اور وہ سب وہیں اب بھی مقیم ہیں، گھر سے کمل الگ ہو کر، ملیشا ہیں تو یہاں دوکان کی آمدنی کا معاملہ بھائی صاحب سے ایک بااثر آدمی کے درمیان یہ طے آیا تھا، کہ جب تک دونوں بھائی رہیں گے، جو آمدنی ہوگی نصف نصف تقیم ہوگی۔ ان میں جو پایا تھا، کہ جب تک دونوں بھائی رہیں گے، جو آمدنی ہوگی نصف نصف تقیم ہوگی۔ ان میں جو ملک پر رہے گا، وہ کچھ نہیں پائے گا۔ جو اکیلا رہے گا وہی سب مدنی لے گا جو اکیلا رہے گا وہی سب تمدنی لے گا۔ یہ معاملہ طے کر کے میر سے بھائی ایک ماہ بعدوطن چلے گئے، ان کے پہنچتے ہی

اسی روز والد صاحب انتقال فرما گئے۔ اب ایک سال ہور ہا ہے، مذکورہ معاملہ کے تخت
میں دکان کی ساری آمدنی لے رہا ہول۔ اوراس آمدنی میں شکما بازار میں تصوڑی سی زمین خریدلیا ہوں، پھر میرے بھائی کہتے ہیں کہ وراشت کا مال و جائدا دہشیم ہونے سے پہلے زمین خریدی گئی ہے، اس لئے اس میں میرا بھی آدھا حق ہوتا ہے، والدصاحب کے انتقال کے بعد ملک میں عدم موجود گی کے سبب بڑوارہ نہیں ہوا ہے، حالا نکہ میں اپنے بھائیوں کو اختیار دیدیا تھاتھیم کرنے کا پھر بھی وہ یہ کہہ کر بڑوارہ کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ جب تک تم موجود نہ ہوگی یہ بازار کی زمین بڑوارہ نہیں کروں گا، اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا میری خریدی ہوئی ٹھکما بازار کی زمین میں شرعاً حق ہوتا ہے؟

جبکہ نصف تقسیم کرنے کا معاملہ وہ خود طے کر جیکے ہیں براہِ کرم اطبینان بخش جواب سے مستفیض فرمائیں، میں شدت سے منتظر رہوں گا۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

آپ کے والدصاحب جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں حبِ تخریج شرعی آپ کا جو حصہ ہوگا اس کے آپ حقد ار ہیں ،اگر آپ ازخود چھوڑ دیں، نہ لیں، تو یہ آپ کا تبرع ہوگا۔ باقی وہ زین اس کے آپ حقد ار ہیں،اگر آپ از خود چھوڑ دیں، نہ لیں، تو یہ آپ کا تبرع ہوگا۔ باقی وہ زین کا جو آپ نے سے کما بازار میں خریدی ہے، اس میں آپ کے بھائی بہن کا کوئی حق نہیں،ان کا مطالبہ فلط ہے، آپ ہی تنہا اس کے مالک ہیں۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### اینی ساری املاک صرف لاکول کو دینے کاحکم

سوال: بکرایماندارنمازی عاجی معاملات میں بہت سخت، بکری دولڑ کیاں اور تین پسران میں اپنی ذاتی کمائی سے بکر نے کئی لا کھ رو پیدکا قطعہ مکانات بھی بنوایا اور کافی زیورا ونقدی بھی اکٹھا کیا بکر نے دختران کا حق غصب کر کے پوشیدہ طریقہ سے قصداً کل مکانات حبيب الفتاري (هنجم) ٢٣٣ مرا الفرائض

وزیورات وغیرہ صرف پسران کولکھ دیا شرعاً بکر کو صرف پسران کولکھ دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر نا جائز ہے تو بکر کے لئے شرعی حکم کیا صاد رہوتا ہے؟

پسران کومعلوم ہوگیا ہے کہ والدین نے ہماری حقیقی بڑی بہنوں کاحق غصب کر کے ہم لوگوں کو دیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو روزِ محشر وقبر میں سخت عذاب دیں گے پسران نے والدین کو عذاب سے بچانے کے لئے اپنی بہنوں کوحق دختری دینا گوارہ ہمیں کیا اور کان پرجوئین تک نہیں ریگیں ایسے پسران کے لئے شرعاً کیا حکم ہوتا ہے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

شرعی اعتبار سے باپ (بکر) کو یہ ق حاصل ہے کہ اپنا مال جمکو چاہے دید ہے اس لئے کہ باپ اپنی حیات میں ہر چیز کا ما لک ہوتا ہے اور ما لک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس لئے باپ کا مکا نات وزیورات پسران کو لکھ دینا جائز ہے البتہ بہتریہ تھا کہ پسران و دختران کو برابر برابر حصد دیتا اس سے تعلقات میں نا خوشگواری پیدا نہ ہوتی جب باپ نے اپنی ملکیت پسران کو ہبہ کر دیا تو شرعاً پسران ما لک ہو گئے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ باقی پسران اپنی خوشی سے دختر ان کو کچھاب دیدیں تو کوئی مضائقہ نہیں، بہتر ہے لیکن شرعاً اب ان کو دیے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر باپ کا مقصد لڑکیوں کو بلاو جہ نقصان پہنچانا ہے تواس سے باپ گنہگار ہوگا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

- (۱) للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء. (الففقه الإسلامي ج: ۸ ص: ۲۰۲۵). دار الفكر الإسلامي.
- (٢) ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية في ذلك في الأصل عن أصحابنا وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى

أنه قال: لا بأس به كان التفضيل لزيادةٍ فضل له فى الدين وإن كان سواءً بكردة وروى البعلى عن أبى يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بسيهم يعطى الابنة مثثل ما يعطى للابن وعليه الفتوى. (الفتاوى الهندية ج:٣٠٠). رشيدية.

(الفتاوى الخانية على هامش الهندية ج:٣٠٠). رشيدية. (شاهى ج:٥٠: ٢٩٦. كراچى).

### سودی مال میں وراثت کاحکم

سوال: زید کے باپ کا انتقال ہوگیااس نے ترکہ میں بہت سی چیزیں چھوڑی میں لیکن زید کے باپ کا انتقال ہوگیااس نے ترکہ میں بہت سی چیزیں چھوڑی میں لیکن زید کا باپ کا ترکہ لینا جائز ہے؟ اس وقت اس کو کیا کرنا چا ہئے؟ بینوا و توجروا

### الجواب: حامدًا ومصليًا

اگرزیدباپ کا ترکہ نے تواس کے لئے یہ اولی ہے۔ 'وفی فتاوی الولو الجیه رجل مات و کسمه من بیع البازق أن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان اولی ویردون علی أربابها لانها ممکن فیه وان لمریعرفوا أربابها تصدقوا بها. و كذالك الجواب فیما أخذ رشوة وظلما أن تورع الورثة كان أولی " (بنایہ: ۱۹۸۹)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحطيسق والتخريسج

(۱) بنایة ج:۹ص:۳۳۰ قایم

لو مات الرجل وكسبه من بيع البازق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئًا وهو أولى جهم ويرردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا لها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدّق إذا تعذر الرد على صاحبه. (شامى مع الدرج: ص: ٣٨٥). كراچى.

### شادی شده لرقی کوتر که ملے گایا نہیں؟

سوال: میرے خسر کاانتقال ہو گیاور ثاء میں صرف ان کی دولڑ کیاں ہیں میری اہلیہ کوان کے ترکہ سے کچھ ملے گایا نہیں؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

دونوں لڑکیوں کے درمیان تر کہ قسیم ہوگا آپ کی بیوی کا بھی اس میں حق ہے آپ کی بیوی ایناحق وصول کرسکتی ہے۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخر جه العبد حبيب الله القاسمي

# دو پشت کے تر کے کی تقسیم

سوال: گرامی نامہ ملا میرے خیال میں مسلہ بجائے سبھنے کے الجھ رہا ہے دراسل بوہ کا ایسا خیال ہے چونکہ بہال بمبئی کی جائداد صرف بھائی مرحوم کے نام ہے جبکہ میں نے استفتاء میں تحریب کی کیا ہے ہوائیوں کا اسمیں کوئی حق نہیں ہے اس لئے خاص طور پر جمبئی کی جائداد کا تذکرہ آیا ہے ۔ آپ کے لکھنے کے بموجب ککھ رہا ہوں میرے والد کے انتقال کے وقت ان کے ورثاء میں ہم آٹھ بھائی اور ایک مال تھے۔ہم لوگوں کی کوئی بہن نہیں ہے انگ

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٣٧ کياب الفرائض

مرحوم کے ورثاء میں ہم لوگ سات بھائی حقیقی ان کی بیوی (بیوہ)ان کے چھلڑ کے اور دو لڑ کیاں ہیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مفتى كاكام مسئله كوبجهانا بيا الجهانا نهيس اسي آپ يا در كهيس!

جب والدمرحوم کی حیات میں بڑوارہ نہیں ہوا تو سب بھائی کی کمائی مشترک رہی اور ساری کمائی والدماحب کے تھانہ میں جمع ہوتی رہی اگرسی بھائی نے مشتر کہ کمائی سے کوئی چیز اپنے نام کھوالی تو صرف کھوالینے سے شرعاً صرف اسی کی وہ چیز نہیں ہوجائے گی اس لئے جب بڑوارہ ہوگا تو ساری چیزول کا بڑوارہ ہوگا، چاہے وہ جس کے نام ہوالاید کہ بھائی نے مشتر کہ کی کمائی سے وہ چیز حاصل نہ کی ہو بلکہ الگ سے کوئی رقم ہوجواس کو کہیں سے حاصل ہوئی ہو،اس صورت میں اس رقم سے حاصل شدہ چیز کا بڑوارہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کی ذاتی ملک ہوگی۔اس کے بعداب والدماحب کے ترکہ کی تقیم ملاحظہ فرمائیں۔

مسئله: ۸ر ۲۲ ۱۲۸ ۱۲۸

(24)

زوجه ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت اخر ک (۱)

(9A)

2 2 17 17 17 17 17 17

فخروم

79 79 9A 9A 9A 9A 9A 9A

بعدادائیگی حقوق متقدمه علی الارث (دین مهروغیره) والدصاحب مرحوم کاکل ترکه اکھتر سوارسٹھ (۱۲۸) سہام اور بھائیوں میں سوارسٹھ (۱۲۸) سہام اور بھائیوں میں سے ہرایک کوموجود ہیں سات سوچوراسی (۱۸۴۷) سہام اور بھائی مرحوم کی بیوہ کو ۱۹۸۹ سہام اور بھائی مرحوم کی بیوہ کو ۱۹۸۹ سہام اور بھائی مرحوم کے لڑکول میں سے ہرایک کو ۱۹۸۹ سہام اور لڑکیول میں سے ہرایک کو اعجاس اور بھائی مرحوم کے لڑکول میں سے ہرایک کو ۱۹۸۹ سہام اور لڑکیول میں سے ہرایک کو ۱۹۸۹ سہام اور لڑکیول میں سے ہرایک کو اعجاس کے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

# اربیوی ۹ راز کے کے بے راز کیوں میں تقسیم ترکہ

سوال: ممتاز احمدصاحب کاانتقال ہوا۔ انہوں نے ورثہ میں ایک بیوی اورنولڑ کے اور سات لڑ کیاں چھوڑی ہیں۔ ابسوال یہ ہے کہ ممتاز کا کل ترکس طرح تقسیم ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً

مستله ۸ ر ۲۲۰

روجه ۱۹بن کابنت

۷ ا

m9 124 20

بعدادا نیگی حقوق متقدمه کی الارث دین مهروغیره ممتاز صاحب کاکل ترکه وه سوسهام پر منقسم ہو کر پجیس سهام بیوی کو اور چوده چوده سهام هرایک لڑ کے کو اور سات سات سهام هر ایک لڑکی کو ملے گا۔

فقطوا للەتعالى اعلم العبدحبيب اللدا لقاسمى

# باپ بھر بھائی کے انتقال کے بعد بقیہ ورثاء میں ترکہ کی تقسیم مکری ومحتری جناب مفتی صاحب زید مجد کم

السلام ليحم ورحمة اللهو بركانة

خدا کرے کہ مزاج گرامی بعافیت ہو!

سوال: مندرجه ذیل مسئله میں از روئے شرع مدل شافی جواب مطلوب ہے صورت حال یہ ہے کہ زید کے آٹھ لڑ کے ہیں گھریلوطور پر سب کا گزر بسر گھر کی هیتی باڑی پر ہے جو مشترک ہے ہرایک دوسرے کا شریک رخج وغم ہے زید نے اپنی زندگی میں ایپے لڑ کول میں سے ایک کو جو دوسر ہے نمبر پر تھا اس کو گھر کا مال اورا میر بنادیا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تم لوگ گھر کو دیکھ بھال کرواور چلاؤ سب مل کرشریک رہنا، سمیٰ بکرنے جواب گھر کا ما لک او امیر تھا گھر کی باگ و ڈور سنبھالی اور گھر کو کافی ترقی دی بہت جائدا دسب کے لئے بنائی ایسے سے چھوٹے چھ بھائیوں کی شادی کی بکر پر دیس رہتا تھا مگر گھر کی پوری دیکھ بھال کرتار ہااور گھر کوسنبھالتار ہاباپ بیٹوں کے ساتھ ہی گھرپر بعافیت رہتے رہے جمعی کبھار پر دیس بھی بچوں کے پاس ملے جاتے گھریلوا خراجات دن بدن بڑھتے رہے جس نے سب کو سو چنے پرمجبور کردیا کہ اس کا گھر پر رہنا مناسب نہیں ہے اس لئے بھائیوں میں سے کوئی کوئی پر دیس کی را ہ اختیار کرتا رہا گھر کی ترقی اورخوش حالی بھی تھی چنا نچپہ زید کے بیٹوں میں سے عمر بمبئی آتا ہے اور بہال کام سیکھ کرایک کرائے کی زمین لیکراس میں ایک کارخانہ ڈالتا ہے اس کو ترقی کے مواقع نظر آتے ہی گھر سے چھوٹے بھائی خالد کو بلالیتا ہے اور اسی کارخانے میں رکھ دیتا ہے اور کام سکھا تا ہے۔ خالد کام سیکھ کر کارخانہ چلانے کے قابل ہوجا تا ہے اور کارخانہ ستعدی سنبھال لیتا ہے بڑا بھائی عمراب زیاد ہ کارخانہ سے باہر کے معاملات جیسے آڈرلانا۔ پارٹیوں سے لین دین سنبھا آتا ہے اس طرح سے کام دن بدن آگے بڑھتا ہے اور ترقی قدم چوتی ہے عمر کے ہرطرح لائق، فائق، ذہین اور ہوشیار رہنے کی و جہ سے بحر نے باپ

کے مشور ہ سے عمر کو گھر کاما لک اورا میرمنتخب کیااورعمر نے پیہ ذمید اری بحس خوبی سنبھال لی۔ بمبئی سے بمبئی کی کمائی سے جس طرح گھر تک بہت ساری جائدا دخریدی اسی طرح بمبئی میں خریدی اور بنائی عمراور خالد کی محنت بہت بابرکت ہوئی اورگھر کی عزت اور بڑھی سب بھائی اینے اینے کام میں لگے رہے کوئی تھیتی باڑی سنبھالی کوئی باہر بھی رہتا مگر گھر کاا میر وما لک عمر ہی رہاایک عرصہ بعدخالد کو باہر دو بئی جانے کا شوق ہواا ورعمر کےمشورہ سے باہر چلا گیااسی اثناء میں جب کہو ہ دو بئی میں تھا جون ۹۳ء میں باپ کاانتقال ہو گیا خالدوا پس آیا ہوائی جہاز کاواپسی ٹکٹ،ویزہ،یا سپورٹ سب موجو دخھا مگر جب جانے کا وقت آیا توعمر نے جانے سے منع کریا خالد نے عمر کے رو کئے سے جانا منسوخ کردیا پھر کاخار بہ نبھال لیا دونوں کی انتھک محنت سے خوب سے خوب ترتر تی ہوئی عمر اور خالد زیادہ تر کارو باری مشغولیت کی و جہ بمبئی رہتے مگر گھر پر برابر بال بچوں کے ساتھ جایا کرتے بمبئی کی بنائی ہوئی جا ئدادعمرا ورخالد کی محنت کا ثمرہ ہےعمر ہرمعاملہ میں گھرکو مقدم رکھتا گھر کی اورگھر کے ہر فرد کی تفالت گھرسے ہرفرد پرحب طاقت رہی ہے۔اس طرح پیمشترک خاندان زندگی کی منزلیں طے کرتا رہا مگر قدرت کا کرشمہ کہ ۱۰رستمبر ۱۹۹۰ء کوا جا نک ہارٹ فیل ہوجانے کی و جه سےعمرو کاا نتقال ہوگیاا ناللہ وا ناالبیرا جعون ۔اللہ مرحوم کوغرین رحمت کرے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیے \_( آمین )

بمبئی کی ساری جائیداد عمر کے نام ہے ایک ہوٹل اور ایک مکان مسلحاً (اہم ٹیکس وغیرہ کے خوت سے) بیوی کے نام کردیا تھا۔ چھوٹا بھائی فالد ہوتا ہے مگر عمر کا شریک کاراور شریک فی العمل تھا اس کے نام کردیا تھا۔ چھوٹا بھائی فالد ہوتا ہے مگر عمر کا شریک کاراور شریک فی العمل تھا اس کے نام جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہے جب بھی بھی جھی جائیداد لکھنے کھانے کا موقع آتا تو ہی کہتا کہ آپ مالک ہیں۔ آپ اپنے نام کھا ئیں۔ مصلحت یہ ہے کہ میرے نام کی اور اسی پرمُصر رہتا۔ واضح رہے کہ گھر کے ہر فرد کے ذہمن وتصور میں یہ بات تھی کہ گھر سے سے لیکر پردیس بمبئی تک کی سب جائیداد میں سب کا حق وحصہ ہے خواہ کسی کے نام ہو کیونکہ مشرقی یو پی میں (جوائنٹ) مشترک فیملی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرائن سے بھی مشرقی یو پی میں (جوائنٹ) مشترک فیملی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرائن سے بھی

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٥٠ ميب الفرائض

اسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمر مرحوم کے ذہن وتصور میں بھی یہی بات تھی اپنی حیات میں انہوں نے بار ہا کہا کہ بمبئی کے پیدا کردہ جائیداد میں میر ہے سب بھائیوں کا حق وحصہ ہے نہ جانے کس بھائی کی قسمت سے اللہ دے رہا ہے ۔ واضح رہے کہ خالد جبکہ بمبئی میں کوئی جائیداد نہ تھی عمر کااس وقت سے شریک کارر ہا اور شریک فی العمل رہا۔ بھائیوں میں ابھی تک تادم تحریر بٹوارہ عرفی نہیں ہوا ہے سب مشترک ہیں گھر پر جو بھی جائیداد ہے خواہ وہ کسی کے نام ہومورو فی ہویا پیدا کردہ اس میں سب کا حق وحصہ ہے ۔ بمبئی کی بیدا کردہ اس میں سب مشترک ہیں یہ وہ سب کی ہے اس میں سب کا حق وحصہ ہے ۔ بمبئی کی جائیداد میں کس کس کا اور کتنا حق بنتا ہے؟ واضح فرما کر عند اللہ ما جور ہوں ۔ بھائی مرحوم کے انتقال کے بعد ان کی یوہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے ۔ لہذا شری طور پر جس کا جوحی بنتا ہے وہ لے لے شریعت محمد طالی ہیں کہ عامی ان کان بنتا ہے وہ لے لے شریعت محمد طالی ہیں ایک بیوی، چھڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں ۔ جلد میں سات حقیقی بھائی مع اہل وعیال ایک ماں ایک بیوی، چھڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں ۔ جلد از جداب دیرشکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

جب آپ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ والد صاحب کی حیات میں سارے بھائی مشترک رہے اور ابھی تک تادم تحریر بڑارہ نہیں ہوا ہے ۔گھر سے لیکر بمبئی تک کا سارا اثاثہ مشترک ہے پھر صرف مبئی کی جائیداد کا بڑارہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ شرعی اصولوں کے مطابق مشترک ہے پھر صرف مبئی کی جائیداد کا بڑارہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ شرعی اصولوں کے مطابق مرحوم پہلے والدمرحوم کے لاکہ کی تقسیم ہوگی ۔اس گے آنجناب اس کی وضاحت فرما میں کہ والد صاحب کو جو حصہ ملے گااس کی تقسیم ہوگی ۔اس لئے آنجناب اس کی وضاحت فرما میں کہ والد صاحب کے انتقال کے وقت ورثاء میں کون کون موجود تھے اس کے بعد جواب آسان ہوگا۔
ہے ۔اس وقت ورثاء میں کون کون موجود تھے اس کے بعد جواب آسان ہوگا۔

نقطواللہ تعالی اعلم بالصواب اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی المورب اللہ القاسمی اللہ القاسمی اللہ القاسمی اللہ القاسمی اللہ القاسمی اللہ القاسمی اللہ المورب اللہ اللہ المورب المور

# مورث کی زندگی میں تقسیم تر کہ کاحکم

سوال: جناب معین الدین صاحب نے شادی کی جس سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا چیدا ہوا، اب پہلی بیوی انتقال کرگئی پھر دوسرا نکاح کا اور دوسری بیوی سے پانچے لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئی بین، ابھی معین الدین خال زندہ بین ابسوال جائداد کا ہے کہ دونوں بیوی کے بچوں کا کیا حق بنتا ہے؟

نوٹ: پہلی بیوی سے جو بیچے ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں جس کی نئی مال اور والد میں پٹری نہیں کھاتی ہے اب جائداد کا کیا مسئلہ بنتا ہے؟

محترم جناب مفتی صاحب! سوال اندر درج ہے،اس کاجواب فی سبیل الله عنابیت کریں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

کیااس سے قبل آپ نے پیسہ دیکر یہاں سے فتوئ حاصل کیا ہے؟ اگر نہیں تو ' پھر اس کا جواب فی سبیل اللہ عنایت کریں' لکھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارا صرف کام ہی نہیں بلکہ ہماری ذاتیں فی سبیل اللہ بیں لیکن آپ کے علم کے لئے لکھ رہا ہوں کہ آپ کے نفافہ پڑ ٹکٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ بیرنگ ہوگیاایک روپید پیر نفافہ وصول کیا ہے۔
آپ کا سوال قبل از وقت ہے اس لئے کہ عین الدین خان ابھی زندہ بیں اور جب تک وہ زندہ بیں جائداد کے وہ مالک ہی وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں بشر طبیکہ اصول شریعت کے مطابق حق وانصاف پر مبنی ہو ان کے انتقال کے بعد ان کی جائداد ترکہ سبنے گی اور شریعت کے مظابق حق وانصاف پر مبنی ہو ان کے انتقال کے بعد ہی ان کی جائداد میں ہوسکتا ہے اللہ یعت کے مقرد کردہ اصول فرائض کا اجراء انتقال کے بعد ہی ان کی جائداد میں ہوسکتا ہے اللہ یک خال اللہ کے ساتھ وہ خود دوال کریں۔

نوٹ: آپ نے نوٹ میں جولکھا ہے سوال میں اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ شرعی احکا مات صریحہ پراس انداز کے مناقشات اثر انداز نہیں ہوتے اور فی الجملہ

اظہارعیب بھی ہے جوممنوع ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### ولی ابعد کے نکاح کرانے سے ترکہ میں حق زوجیت ہوگایا نہیں؟

سوال: المتوفی محمد جہانگیر خال نے اپنی زندگی میں اپنی جائدا داپنی نابالغ لوگی نبیلہ خاتون و بھانجہ حفظ الدین خال و بہن عابدہ خاتون کو رجسڑی بیعنا مہ کردیا تھالوگی کے باپ محمد جہانگیر خال کے انتقال کے بعدلوگی کے بھو پھانے نبیلہ خاتون جس کی عمر تقریباً آٹھ سال کی تھی کا عقد نکاح اپنے نابالغ لوگے کے ساتھ بغیر اذن ولی اقرب چچامحمد کبیر خال وضمیر خال کے کردیا ایایہ نکاح شرعاً درست ہے یا نہیں نبیلہ خاتون نابالغی کی حالت میں ہی انتقال کرگئی اب متوفی نبیلہ خاتون کی جائدا دشری نقطۂ نظر سے س طرح تقیم ہوگی؟ بینو او تو جو وا اب متوفی نبیلہ خاتون کی جائدا دشری نقطۂ نظر سے س طرح تقیم ہوگی؟ بینو او تو جو وا

مال سمید النساء چپا کبیر خال چپا صغیر خال کپھوپھی عابدہ خاتون کپھوپھی زاہدہ خاتون کپھوپھی زبیدہ خاتون شوہرنورالعین خال

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں نبیلہ فاتون کا ولی اقرب چپا ہے اور ولی اقرب کے ہوتے ہوئے اگرکوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے نکاح کرد ہے تو وہ نکاح ولی اقرب کی اجازت پر موقوت رہتا ہے اور جب تک ولی اقرب کی رضا مندی صراحةً یا دلالةً معلوم مذہوجائے اس وقت تک ولی اقرب کو اعتراض کا حق ماصل رہتا ہے: "فلو زوج الابعد حال قیامہ الاقرب توقف علی اجازة الح قوله توقف علی اجازة "تقدم ان المالغة لو زوجت نفسها غیر کفوء فللولی الاعتراض ما لمدیوض صریحًا او دوجت نفسها غیر کفوء فللولی الاعتراض ما لمدیوض صریحًا او دلالةً کقبض المهر ونحوہ فلمد بجعلوا سکوته اجازةً والظاهر ان

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٥٣ ميب الفرائض

سكوته هناك ذلك فلا يكون سكوته اجازةً لنكاح الابعدوان كان حاضرا في عبلس العقد مناله يرض صريحًا و دلالة تأمل (ردالمحار: ۱/ ۱۵۳۵) لهذاا گرولی اقرب جیانے اجازت دیدی تھی تو نکاح صحیح اورنورالعین اس کا شوہر بن گیا تھا اورا گرا جازت نہیں دی تھی نصراحة نه دلالة تو پھر نکاح صحیح نہیں ہوا اورنورالعین شوہر نہیں بنا، لہذاحق زوجیت نبید خاتون کے ترکہ سے نہیں یائے گا۔

(۱) برتقد برصحت نکاح نبیله خاتون کے کل ترکہ کی تقسیماس طرح ہو گی۔

مسئله ۲۷ ۱۲

زوج ام عم عم عمه عمه عمه عمه ۱۷ ۲ (۱) م م م ۷ ۱ ۱

بعداد ائیگی حقوق متقدمہ علی الارث کل ترکہ بارہ سہام پرتقسیم کر کے چارسہام مال کواور چے سہام شو ہرکواورایک ایک سہام دونول جچا کو ملے گا۔

(۲) برتقد برعدم صحت نکاح تخریج حسبِ ذیل ہو گی۔

مسئلہ سا

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

#### التحلي قوالت خري التحا

(١) الدر البختار مع الشاهي ج:٣٠٠ كتاب النكاح كراچي.

## میت کے ورثاء میں قرض کی تقسیم کا حکم

سوال: میں نے ایک فتوی آپ کے پاس بھیجا جس کا نمبر ۸۱۵ رجمر ۲۸ مر وری ۱۹۹۰ فروای ۱۹۹۰ فروای ۱۹۹۰ فروای میں عیدو فروای ۱۹۹۰ فروای میں عیدو کے ورثا کی تفصیل آپ نے طلب کیا پھر میں نے ۲۲ رمارچ ۹۰ و کوفتو کا لکھ کر بھیجا اس کا جواب نہ آیا پھر میں نے ۱۲رم کی ۹۰ و کوفتو کا لکھ کر بھیجا اس کا جواب نہ آیا پھر میں نے ۱۲رم کی ۹۰ و کوفتو کی بھیجا بمعہ لفا فہ اس کا بھی جواب نہ آیا اللہ بہتر سمجھے کہ کیا ہوا۔ عیدو کی پہلی عورت سے ایک لڑکا منظور احمد اس کی مال کے انتقال کے بعد عیدو نے دوسری شادی کی اس سے دولڑ کے دولڑ کی اب تک موجو د با حیات بیں بنام محمد ظہور احمد نے عیدو سے قرض لیا مبلغ چار ہزار رو بے لہذا عیدو انتقال کر گئے نیز آپ سے معلوم کرنا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے میں کو کتنارہ بہید دول جو مجھے چھٹکارہ مل قرض سے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقد برصحت سوال چار ہزار رو پریہ کو آٹھ سہام پرتقسیم کر کے دود و سہام نتینوں لڑکوں کو اور ایک ایک سہام دونوں لڑکیوں کوملیں گے یعنی ایک ایک ہزار نتینوں لڑکوں کواور پانچ سو لڑکیوں کو۔

نوٹ ا: سوال کسی عالم سے کھوایا کریں تا کہ صورت مسئولہ واضح ہواوراس کے بعداس کے بارے میں صحیح رائے قائم کی جائے۔

۲: فتو کانمبر ۸۱۵ رجسٹر ۲ کاحوالہ سے ہے میر سے رجسٹر میں اس کاجواب موجود ہے کیکن اس کے بعد ۴ رمارچ اور ۲۱ رمئی کو جوآپ نے خط بھیجا و ہ مجھ کو نہیں ملا ور نہ اس کا جواب میں ضرور دیتااس کی مسئولیت میر سے ذرمہ نہیں ۔اطلاعاً تحریر ہے۔
میں ضرور دیتااس کی مسئولیت میر سے ذرمہ نہیں ۔اطلاعاً تحریر ہے۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### بے وارث میت کا قرض کیسے ادا ہو؟

سوال: میں نے سی حقرض لیا اور وہ شخص انتقال کر گیا اوراس کے کوئی ورثاء نہ ہول یا اس کا کوئی پنتہ نہ ہواور ہے بسی ہوتو اگرا تنارو پہیسی ادارہ میں یا کسی مسجد میں یا فقیر کو دیروں اور کہوں کہ اے اللہ اس کا یصالِ ثواب فلال کو ملے میں اس کا قرضدار تھا تو کیا شرعی نقطۂ نظر سے ایسا ہوسکتا ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں اصل تو ہی ہے کہ ورثاء کو پہنچایا جائے کیکن باوجو دکو سٹش کے اگر ورثاء کا پہنچایا جائے کیکن باوجو دکو سٹش کے اگر ورثاء کا پہنتہ نہ لگ رہا ہوتو بھر مقدار قرض فقراء کو دیدیں انشاء اللہ اس طرح آپ بری الذمہ ہوجائیں گے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## ایک لڑکا، دولڑنی کے درمیان ترکہ فی تقسیم

سوال : صوبہ دارصاحب نے ایک شادی کی عورت ایک لڑکا لے کرآئی اورصوبے دار سے دو پیجیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد صوبے دار کا انتقال ہوگیا۔ مرنے کے پچھ دنوں کے بعد کی جائداد ان کے بحقیج کے نام پلی گئی۔ اس کے بعد ہیوہ کو پہتہ چلا کہ جائداد ان کے نام ہوگئی ہے، توانہوں نے درخواست دیا اپنے نام کے لئے۔ اور ان کے بائداد ان کے بعد اس کے بیوہ کا انتقال ہوگیا۔ اب اس کے بعد دو پیجیاں اور لڑکا جولیکر آئی تھیں حق دار ہوتے ہیں۔ لہذا جس کا جوحی ہوتحریر کریں۔ جائداد دخل کاری مکان درخت، بانس وغیرہ ہیں۔

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٥٧ ميب الفرائض

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله ۸ ر ۳۲

زوجه ابن بنت بنت بنت

(4)

(YA)

2 2 18 8

مسئله م

ابن بنت بنت

1 1 1

برتقد برصحت سوال بعدادائیگی حقوق متقدمه علی الارث (مثلاً دین مهروغیره) صوبے دار صاحب کاکل ترکه ۳۲ سهام پرمنقسم ہوکر چارسهام زوجه اورسات سات سهام لڑیوں کو اور چوده سهام لڑیکوں کو اور چوده سهام لڑیکوکوئیں گے۔

اور بیوه کاکل ترکه برتقد برصحت سوال چارسهام پرمنقسم ہو کرایک ایک سهام لڑیوں کو اور دوسهام لڑکے کو ملے گا۔

اور بیوہ کاکل ترکہ برتقد برصحت سوال چارسہام پرمنقسم ہو کرایک ایک سہام لڑیوں کو اور دوسہام لڑکے کو ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## ایک زوجہ تین لڑکے ۴ راڑ کیاں ہیں، ترکس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال: شیخ کلیم الله مرحوم نے انتقال کے وقت سارصا جزاد ہے، سمیع الله اسدالله ، صبح الله الله الله الله عبیب الله اور فاحمه الله عبی (مرحومه) نورانعین ، فاطمه وضیح النساء اور زوجه کے حبیب الله اور عالی خرادیال قرق العین (مرحومه) نورانعین ، فاطمه وضیح النساء اور زوجه کے

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٥٧ ميب الفتاري (بنجم)

درمیان اچھی خاصی جائداد ورثہ میں چھوڑی تھی انتقال ہوئے ۳۸ سال ہو گئے مگر میراث کے مسائل سے ناواقفیت اور خاندانی معاملات مکجا ہونے کی وجہ سے ایک مدت تک جائدا د قانون شرعی کے مطابق تقسیم نہ ہوئی چونکہ ذریعہ معاش صرف تھیتی تھی اس لئے قرض کی ادا تیکی اورمقدمات کی نگہداشت جوکہ مرحوم کے زمانے سے چلا آر ہا تھا، اور ضروریات زندگی پھر سب کی پرورش اور شادی وغیرہ اکثر وبیشتر جائداد کی فروخگی کے ذریعہ ہوئی جس کی وجہ سے زینن بہت کچھ کم ہوگئی اِ دھر ۸ر ۱۰رسال ہوئے جائداد تقسیم تو ہوئی مگر صرف لڑکول کے د رمیان یعنی ۳ رحصول میں، ہاں زوجہ کے نام کی تجھےز مین جس کا تعلقاسی جائداد سے ہےاور زوجہ با حیات میں لڑ کیوں کو دی گئی ہے دوسرے اس تقسیم سے قبل اور کچھ بعد تک بھی سال میں پیداوار سے کچھ غلہ بغیر حما بوئتاب کے دیا جا تار ہاہے، دریا فت پہ کرنا ہے کہ شرعی طور پریہ جائدا دئس طرح تقسيم ہو گئ؟ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟ جبکہ اسکے علاو ہ کچھے زیمن لڑ کول نے ا بنی کاوش اور محنتوں کے ذریعہ حاصل کی ہیں آیا تقسیم وراثت موجودہ سب جائداد کی ہوگی یا بقیہ آبائی جائداد سے یا ترکہ میں چھوڑی ہوئی تمام آبائی جائداد کے حماب سے اگر بقیہ آبائی جائداد سے یا ترکہ میں چھوڑی ہوئی تمام آبائی جائداد کے حماب سے اگر بقیہ آبائی جائداد کے اعتبار سے تقسیم ہو گی تو جو زمین کیجا کی زمین میں استعمال ہوئی اس کی تلافی کا بھی کوئی حکم ہے؟مفصل ومدل تحریر فرما کرممنون فرما ئیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

"جو کچھ ہواس سے تو بہ کریں اور اب شیخ کلیم اللہ مرحوم کا کل ترکہ درج ذیل نقشہ کے مطابق کل ور ثہ میں تقسیم کر دیں۔

مسئله ۸ ر ۸۰

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٥٨ ميب الفتاري (پنجم)

سہام پرمنقسم کر کے بیس سہام زوجہ کو اور بارہ سہام ہرلڑ کے کو اور چھ سہام ہرلڑ کی کو ملیں گئے یہ تقسیم آبائی کل جائداد کی ہے اس میں جو کچھ کمی ہوئی ہے فروقگ کی وجہ سے فروخت کرنے والا ہرصا حب حق سے اس کی معافی تلافی کرائے یا اس کو اتناحق دے دے۔

## ایک ہی اولاد کو پوری جائدادلکھ دینے کاحکم

سوال: باپ اگراپنی پوری جائداد ایک ہی اولاد کو لکھ دی تو جائز ہے یا نا جائز؟ جب کہ دیگر اولاد موجود ہیں اور باپ کا ایسا کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے یا نہیں؟ نیز ایسا کر ہے تو عنداللہ مواخذہ ہوگایا نہیں؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ایسا کرنا نہیں چاہئے حضورا کرم ٹاٹٹائٹی نے اس سے منع کیا ہے لیکن اگر والدکسی ایک کو دے ہی دیے تو و ہ ایک اس کا تنہا ما لک ہو جائے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### کیااولاد کو والدو والده دونول کے ترکہ سے حصہ ملے گا؟

**سوال**: اگرکو ئی زمین یا گھروالداوروالدہ دونوں کے نام سے ہوتو اولاد کو والداور والدہ دونوں کے حصہ سے ترکہ ملے گایا صرف والد کے حصہ سے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

اولا د کو والداوروالدہ دونوں کے ترکہ سے حصہ ملتا ہے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمی

## ایک لڑکا تبین لڑکیاں ہیں، ترکس طرح تقسیم ہوگا؟

سوال: میرے والداور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے والدصاحب کی اولادوں میں ایک لڑکااور تین لڑکیال ہیں ان کا بٹوارہ شرع سے سے سطرح ہوگا؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

بعدادا ٹیگی حقوق متقد مہ علی الارث کل تر کہ کو پانچ سہام پرتقبیم کر کےلڑ کے کوکل تر کہ سے دوسہام اور ہرلڑ کی کوایک ایک سہام ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخر جهالعبد حبيب الله القاسمي

### اولاد کوعاق اورور ثاء کومحروم کرنے کاحکم

سوال: زید کالڑ کا نالائق ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پر نہیں چلتا ہے اس کئے زید اپنے لڑکے کو عاق کر ناچا ہتا ہے، کیازید عاق کر کے گنہگار نہیں ہوگا؟ اور عاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تفصیل درکار ہے۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

والدین کی نافرمانی جب انتہا کو پہونچ جاتی ہے تب باپ اس طرح کا سخت موقف اختیار کرتا ہے، لہذا اولاد کو والدین کے حقوق کا لحاظ وخیال رکھنا چاہئے۔لیکن اگر باپ اپنی مملوکہ چیزوں کوئسی کے نام کرکے باقی سب کو محروم کرد ہے تو کرسکتا ہے۔اگر چہ باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہئے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخر جدالعبدحبيب الله القاسمي

# حبيب الفتاري (بنجم) \_\_\_\_\_ كتاب الفرائض التحطيب قوالتخريب

- (۱) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: رضى الرب فى رضى الوالد، وسخط الررب فى سخط الوالد. (سنن الترمذي ج:۲ ص:۱۲. مكتبة بلال).
- (۲) وعنه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق
   ولا مدمن خمر . (سنن النسائي ج: ۲۰۰۰ مكتبه بلال).
- (٣) وفي الخاية: رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثماً فيماً صنع. (الفتاوي التاتار خاية ج:٣٠ ص: ٢٠٠٥. زكرياً).

میت نے ایک لڑی ایک بھائی چھوڑ اہر کہ کی تقسیم سطرح ہوگی؟

سوال: مرزاشنین احمد بیگ دسمبر ۷۲ میں اس دنیا سے رحلت فر ماگئے۔ انہوں نے ایک بھائی چھوڑا جس کانام اطہر بیگ ہے اور ایک لڑکی نورالصباح نامی اب نورالصباح اور مرز ااطہر بیگ کا کیا حصہ ہوگا؟

الجواب: حامدًا ومصليًا

بعدادا ٹیگی حقوق متقدمہ کی الارث مرزاشفین احمد بیگ کاکل ترکہ دوسہام پرتقبیم کر کے ایک سہام لڑکی نورالصباح کو ملے گااورا یک سہام ان کے بھائی اطہر بیگ کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اخرجہ العبد حبیب اللہ القاسمی

### والدین ۲رز وجہ، ۲ رار محیال، ایک بھائی، ایک بہن کے

درميان تركه في تقسيم

سوال: محمد یوسف صاحب مرحوم کا موٹر سائیکل سے اکسیڈینٹ ہوگیا اور دنیا سے کوچ کر گئے ان کے نام بینک ڈاکانہ وغیرہ کی مجموعی رقم اسی ہزار رو پبیہ ہے اور دو کان سے نوے ہزار رو پبیہ نقد ملا، اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ رقم دو کان کی ہی ہے باقی سبھی جا تدا دان کے والد کے نام ہے۔

انہوں نے والدین ایک چھوڑا، بھائی، بہن، سات،لڑگی، ۲رپیوی، کو چھوڑاان کے میراث کیسے دینے جائیں گے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۲۲ ۸ ۲۳ سار

اب ام زوجه زوجه بنت بنت بنت بنت بنت بنت اخ اخت ۳ ۳ (۳) (۳)

م م م م برتقد یرصحت سوال بعدادائیگی حقوق متقدمه کی الارث (مثلاً قرض مهر وغیره) محمد یوست برتقد یرصحت سوال بعدادائیگی حقوق متقدمه کی الارث (مثلاً قرض مهر وغیره) محمد یوست صاحب کاکل ترکه تین سواٹھتر سہام پرمنقسم ہو کرچیین ۵۲ سہام اب (باپ) کواور چیپین سہام ام (مال) کواورا کیس سہام دونول بیویول کواور بتیس سہام ہرلڑ کی کو ملے گااورا خ (بھائی) اوراخت (بہن) محروم ہوتا ہے ان کوتر کہ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

## دواڑ کے دواڑ کیوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم

سوال: شیرعلی مرحوم اپنی جائداد چھوڑ کرانتقال فرما گئے جن کی چاراولادتھی دولڑ کا اورد ولڑ کیاں پوری جائدادنو ہے ہزار میں فروخت ہوئی لڑ کے کا کتنا حصہ ہوتا ہے اورلڑ کیوں کا کتنا ہوتا ہے ،تحریر فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله ۲

ابن بنت بنت بنت ۲

صورت مسئوله میں برتقد برصحت سوال شیرعلی مرحوم کاکل ترکه بعدادا نیگی حقوق متقدمه علی لارث (یعنی دین مهروغیره) چهرسهام پرتقسیم ہوکر دو دو سهام لڑکول کواورایک ایک لڑ کیول کو ملے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## ایک بیوی، ایک لڑئی، ایک بھتیجہ ہے ترکہ کیسے قسیم ہوگا؟

سوال: غلام مرتفیٰ صاحب نے خود اپنے طور پر اپنے پیبوں سے ایک جائیداد بندریعہ رجسڑی شدہ بیج نامہ ۱۳ ساء میں خریدی موصوف کے انتقال کے بعداس کی بیوی اور ایک لڑکی عالیہ خاتون موجود تھیں نیز ایک بھتیجہ جو کہ بیبیم تھا وہ بھی موجود تھا لہندااب اس کی جائیدادمنقولہ اور غیر منقولہ میں موصوف کی بیوی، ان کی لڑکی عالیہ خاتون اور بھتیجہ غلام حن کو جائیداد کا کتنا کتنا حسہ ملے گا؟ اور بیوہ کے انتقال کے بعداس کا حصہ سکے گا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مستله۸

زوجہ بنت ابنالاخ بر بہر بیر

بعداد ائے گی حقوق متقدمہ علی الارث غلام مرتضیٰ صاحب ؓ کاکل ترکہ ۸ رسہام پرمنقسم ہوکرایک سہام زوجہ (یعنی بیوی) اور چار سہام بنت عالبیہ خاتون اور تین سہام ابن الاخ (بھتیجہ) کو ملے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### ورثاء میں ایک بیوی ، تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں ہیں میراث

## كىيتىقىيم ہوگى؟

میسوالی: عمر نے دو شادیاں کی، اول سے زید اور خالدہ اور ثانی سے فاروق، بکر، پروین اور نصرین ہیں۔ اور عمر کے پاس ایک مکان دو منزلہ اور ۴۵ رہیں اکھیت ہے اور مکان کا ساراا ثافہ ہے اور بیوی ثانی باحیاۃ ہیں ان کے بچان کے ساتھ ہیں اوران کا ارادہ نکاح ثانی کا نہیں ہے اور عمر کا سارا سامان ان کے قبضے میں ہے، تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ عمر کے مال متر وکہ میں بیوی اول کے بچوں کا اور بیوی ثانی کے بچوں کا کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ اور عمر کی بیوی ثانی کا حق ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کتنا ہے؟

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٩٣٠ حبيب الفتاري (پنجم)

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۸ ر ۲۷

زوجه ابن ابن ابن بنت بنت بنت

(2) (1)

2 2 2 10 10 10 9

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت سوال بعدادائیگی حقوق متقدمہ علی الارث (مثلا دین قرض مہروغیرہ) مجمع مرصاحب مرحوم کاکل ترکہ خواہ زمین ہویا دوسری چیزیں بہتر ۲۲ سہام پر تقسیم کرکے ۹ نو سہام زوجہ آسمین کو اور چودہ چودہ سہام نینول لڑکول اور سات سات سہام نینول لڑکول کو سہام نے ۔ الحاصل محمد عمرصاحب مرحوم کے ترکہ سے ان کی بیوی آسمین اور پہلی بیوی کے دونول کیے بھی حصہ شرعی کے حق دار ہیں ۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمی

## کیا خدمت گذاراولاد کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے؟

سوال: چارلڑ کے ہیں۔ جن میں صرف ایک لڑکا کے سامنے ہم دونوں کا بارہ، ضعیفی و بیماری کے سبب کام بالکل نہیں ہو پاتا ہے تقسیم ترکہ کا موقع آنے پراگر میں اس لڑکے کے حق میں زیادہ لکھ جاؤں گا تو آخریہ صورت جائز ہو گی یا نہیں؟ اس کی خدمت اور اطاعت کے صلہ میں میرا خیال ہے کہ میں وصیت نامہ لکھ جاؤں۔ جس میں ان تینوں کے مقابلے میں اس کو حصد زیادہ دینا چا ہتا ہوں اس کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

باپ جب تک زندہ رہتا ہے وہی تمام چیزوں کاما لک رہتا ہے۔اس کو اختیار ہے اپنی مملوکہ اشیاء میں سے جس کو جتنا جا ہے دیدے ۔لہذا جولڑ کا آپ کا بارا ٹھائے ہوئے ہے۔اس کو

حبيب الفتاري (بنجم) ٢٧٥ مبيب الفتاري (بنجم)

آپ کچھزائد دیدیں تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ،البتہ وصیت نہ کریں اس لئے کہ لڑکا وارث ہے اور ہہتہ کی ایک تحریر ہے اور ہہتہ کی ایک تحریر کا عدد یں ۔اور ہہتہ کی ایک تحریر ککھ دیں ۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### سوال: زیل کے شجرہ میں کس کو کتنا حصہ ملے گا؟

بخش الله رجم علی رمضان سراتی گودر محدسلام اسلام محدنظیر محدیتیم (پاکتان) انعام الله مجریها صالحه رابعه صافیه سکینه محدیوس محدادریس علیم النساء غیرشادی شده نابالغ

مندرجہ ذیل بالا شجرہ میں محمدیتیم صاحب پاکسان چلے گئے اور محمد نظیر صاحب کے انتقال کے بعدان کے نابالغ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اسلام بن سراتی پر آئی ان کی اس وقت جائیداد بھی شریعت بانٹ دی گئی چند دنوں کے بعدانعام اللہ کا بھی انتقال ہوگیا اب اس کی دولڑ کوں کی پرورش اور شادی محمد یونس ابن اسلام اور محمدا دریس بن اسلام نے کی محمد نظیر صاحب مرحوم کے گھر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ عدم تو بھی کے باعث نہیں ہوسکا اس وقت محمد نظیر صاحب مرحوم کی دوصا جزادیاں صالحہ اور سکینہ باحیات ہیں باقی سب انتقال کی گئیں (۱) اس گھر کے بارے میں حکم شری کیا ہے؟ اس وقت اس گھر پر محمد یونس بن اسلام اور محمداد ریس اور ٹیس النا کا کیا حصہ ہے؟ جواب دینے کی زحمت فرما ئیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) برتقد برصحت سوال محمد نظیر مرحوم کاکل ترکہ جس میں مکان بھی داخل ہے بعدادا یکگی حقوق متقد معلی الارث دین مہر وغیر ہ سات سہام پر منقسم ہوکر دوسہام انعام اللہ لڑ کے کواور ایک ایک سہام پانچوں لڑکیوں کو ملے گا وران کے انتقال کے بعدان کا یہ حصدان کے ورثہ یعنی ان کے قریبی رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوجائے گا،سوال میں چونکہ اگلی کو ئی تفصیل بعنی ان کے قریبی رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوجائے گا،سوال میں چونکہ اگلی کو ئی تفصیل

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٧٧ كتاب الفرائض

نہیں اور مذید کھا گیا کہ محد نظیر کی اہلیہ صاحبہ کا کب انتقال ہوا اس کے مطابق ہوگا۔ ہیں ان کا شرعی حصہ لکھ دیا گیا ہے باتی اگر سوال اور ہے توجواب اس کے مطابق ہوگا۔ (۲) سوال میں اس کا تذکرہ نہیں کہ محمد یونس محمد ادریس اور علیم النساء محمد اسلام ابن سبراتی کے کون ہیں اگر محمد ادریس محمد یونس اسلام کے لڑکے ہیں اور علیم النساء لڑکی ہے اور یہوی کا انتقال اسلام کی زندگی میں ہو چکا تھا تو اسلام کا کل ترکہ پانچ سہام پر تقسیم کرکے دو دوسہام دونوں لڑکوں کو ملیں گے اور ایک سہام لڑکی علیم النساء کو ملے گااور اگر سوال اس کے علاوہ ہے توجواب اس کے مطابق ہوگا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### تحسى ايك اولا د كوزائد دينے كاحكم

سوال : احقر کے پاس ایک بڑا مکان ہے اور دوسرا مکان جواس سے نصف سے بھی کم ہے وہ بھی ہے ان دونوں کو کرایہ پراٹھارکھا ہے بہلی یوی سے تین بچے ہیں باحیات ہیں دولڑ کیاں بیں اورا یک بڑا لڑکا ہے دونوں لڑکیاں شادی شدہ ہیں اوران کے پانچ پانچ بین خوہر وال کے گھر رہتی ہیں اور اپنے ناخوہر وال کے گھر رہتی ہیں اور بڑا لڑکا بھی روزگار سے لگا ہوا ہے اور اس کے بھی پانچ بچے ہیں علیحدہ دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ پیڑکا احق کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور مال کی امداد بھی ماہ بماہ کرتارہتا ہو چکا ہے اور ہرقسم کی خدمات بھی کرتا رہتا ہے۔ پہلی بیوی کا بہت عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے دوسری بیوی جواحقر کے ساتھ رہتی ہے ان کے پانچ بچے ہیں عارٹر کیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے دوسری بیوی جواحقر کی کہ شادی ہو چکی ہے صاحب اولاد ہے اور شو ہر کے ساتھ خوش و خرم رہتی ہے تین لڑکار کی کی شادی ہو چکی ہے صاحب اولاد ہے اور شو ہر کے ساتھ خوش و خرم رہتی ہے تین لڑکیاں چھوٹی ہیں اور لڑکا جا قطر کی کفالت میں اور ساتھ رہتے ہیں اور لڑکا جا واحقر کی کھالت میں اور ساتھ رہتے ہیں اور لڑکا جواحقر کی ہوتسم کی میں اور ساتھ رہتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی ہوی کا بڑا لڑکا جواحقر کی ہوتسم کی میں اور ساتھ رہتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی ہوی کا بڑا لڑکا جواحقر کی ہوتسم کی میں اور ساتھ رہتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی ہوی کا بڑا لڑکا جواحقر کی ہوتسم کی

کفالت کررہا ہے اس بات کاخوا ہشمند ہے کہ بڑا مکان اپنی زندگی میں اس کے نام ککھ دول اور چھوٹا مکان دوسری اولادول کے لئے چھوڑ دول تو بڑا مکان اس بڑے لڑے کے نام اپنی حیات میں ککھ دول اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اگران دونوں مکانوں کی تقسیم اپنی موجو دہ اولادوں پر کرنا چاہوں ،تو کس طرح پر اس کی تقسیم کی جاوے ؟ اور کیا صورت اختیار کی جاوے جس سے عنداللہ میں ظالم اور مواخذہ کا سخق نہ ہوں مصل اور مدلل جواب عنایت فر مائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

آپ جب تک زندہ ہیں اپنی تمام چیزوں کے مالک ہیں اس میں مالکا نہ تصرف کرسکتے ہیں، جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں لیکن والداور اولاد کے درمیان تعلقات کو خوش گوارر کھنے کے لئے ظاہری طور پر ساری اولاد کے ساتھ مساوات کا برتاؤ ضروری ہے۔ ایک صحابی نے حضور سائٹ آپٹر کے زمانے میں اپنی اولادوں میں ایک کو کچھ مال دیا اور دوسر سے وہمیں دیا تو آپ نے اس سے ان کو منع فر مایا کہ اگر دینا ہے تو سب کو برابرد وور نہیں کو بھی نہ دو (تاکہ دوسر سے کادل مکدر نہ ہو)۔

اس لئے اگر مکان تقسیم کرنا ہے تو ساری اولاد کو برا برحصہ دیں اور زندگی میں تقسیم جائداد کا طریقہ بھی ہی ہے خواہ لڑکی ہویالڑ کاسب کو برابر کا شریک رکھا جائے۔

#### التحاييق والتخريسج

- (۱) للبالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۸ ص: ۲۰۰۳). دار الفكر البعاص).
- (١) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٧٨ ميب الفرائض

ألك بنون سوالا: قال: نعم قال: فكلهم أعطيت مثل هذا، قال: لا قال فلا أشهد على جورٍ . (الصحيح للمسلم ج:٢ص:٢٠ فيصل).

وفى الخانية: رجل وهب في صحبته كل المال للولد جاز في القضاء. ويكون آثماً فيماً صنع. (الفتاوي التاتار خانية ج: ١٣٠٠ ص: ٢٦٥ . زكرياً).

### تزكه كيابيك صورت

سوال: میری خاله کل چار بھائی بہن تھی میری خالہ صاحبہ کی کوئی اولاد نہیں ہے ان کے شوہر بھی عرصہ ہواا نتقال کر حکیے ہیں دو بھائی بھی ان کے فوت ہو حکیے ہیں صرف میری والدہ صاحبہ جوان کی حقیقی بہن ہیں باحیات ہیں خالہ صاحبہ کے تین بھتیجے بھائیوں کی اولادوں میں سے تین بھتیج بھائیوں کی اولادوں میں سے تین بھتیجیاں دونوں بھائی کی مکمل اولاد ہیں؟

خالہ صاحبہ کی بہن یعنی میری والدہ صاحبہ کے پانچ بچے ہیں ہم پانچ بھائی بہن میری خالہ صاحبہ کے وارث کون کون ہوئے؟

خالہ صاحبہ نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں ان کے میکہ کی جائداد ہے اور سسرال میں حق شوہری میں ملی ہوئی جائداد بھی خالہ صاحبہ کی تین نندیں ہیں اور ان کی اولاد ہیں کیا ترکہ میں کچھ حصہ نندیا نند کی اولاد وں کو بھی ہوگا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

بهنده مسئله ۲۱۸۱

۱ ۱ (۹) ۲ ۲ ۲ ۹ صورت مسئولہ میں برتقد برصحت سوال بعدادا نیگی حقوق متقدمہ کی الارث میت (خالہ) کا کل تر کہ ۱ سہام پرتقسیم ہو کر ۹ رسہام اخت خالہ کی بہن آپ کی والدہ کوملیں گے اور دو دو حبيب الفتاري (پنجم) ٢٧٩ ميب الفرائض

سہام ابن الاخ (جیتبوں) کو اور ایک ایک سہام بنت الاخ (جیتبوں) کو ملے گا نند کو کچھ نہیں ملے گا آپ کی والدہ اپنا حصہ لیکر جس کو چاہیں تبرعا دیے گئی ویسے ان کی حیات تک ان کا حصہ تقسیم ہو کران کے بچول کو نہیں ملے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## والد کی زندگی میں جائداد کی تقسیم

سوال: ہمارے والد باحیات ہیں ان کی عمر تقریباً ۸۵ رسال ہے والدصاحب نے عارشادیاں کی تھیں پہلی دوسری تیسری انتقال کرگئیں چوتھی ہیوی موجو دہیں ۔ میں تیسری ہیوی کی الحیلی اولاد ہوں اور پہلے کی دو ہیو پول سے کوئی اولاد نہیں ہے البتہ چوتھی باحیات ہوی کے د ولڑ کے اور تین لڑ تحیاں ہیں ہیں ایک لڑ کی اور ایک لڑ کے کی شادی ہو چکی ہے ابا یک لڑ کا اور دولڑ کیوں کی شادی کرنی ہے۔سب سے چھوٹی لڑ کی کی عمر ۸ سال ہے ابھی تک کارو بارایک ساتھ چلا آتارہا ہےاورعرصہ ۲۰رسال سے ہماری دیکھریکھ میں چل رہا ہےوالد صاحب چونکہ معذور ہو چکے ہیں ۔اس لئے گھر کے ہر کام سے بری الذمہ ہو گئے ہیں کیکن اب ہمارے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہورہے ہیں اب ان کے ذریعہ معاش وغیرہ کامسئلہ ہمارے سامنے تھڑا ہو گیا ہے ہم جاہتے ہیں کہا بینے والد کی زندگی ہی میں متینوں بھائیوں توجس طرح حق ہوتا ہے وہ دیدیں تا کہ ہم بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوسکے دوسرے ہمارے والدصاحب نے کارو بارو دیگراشاء مکانی وغیرہم کو دیا تھااس میں پہلے سے بہت تجِيمة بديلي اورتر قي الله کي ذات ،اورميري جدو جهدسے ہوئي تو نئي جائدا ديں موروثي ہول گي؟ تجھے چیزیں قانو نی بیچید گی کی بنا پر والد کے نام کے بجائے ہمارے نام بھی ہے تو وہ مورو ٹی جائداد کھی جائے گی یاائیلی کھی جائے گی؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

والد کے ساتھ شرکت میں جو کچھ آپ نے کمایا ان سب کے شرعاً والد مالک ہیں گو قانونی مجبوری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو آپ کے نام کر دیا ہے مگران سب کے مالک والد صاحب ہیں وہ اگرا بنی زندگی میں جائداد کوتقیم کرنا چاہیں تو شرعاً ہرایک اولاد کو برابر حصہ ملے گا خواہ لڑکا ہویالڑکی اورخواہ مجبت سب کی برابر ہویا کم وبیش ۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## باب قض لیکررو پش ہوگیا قرض کون ادا کرے؟

سوال: قمر نے لوگوں سے یہ کہ کر قرض لیا کہ 'میں آپ سے قرض لے رہا ہوں بہت جلد رجسڑی آنے والی ہے جب آجائے گی تو میں دیدوں گا مگر میرے بچوں سے مت بتلائے گا' قمر قرض لیتارہا جب زیادہ لوگوں سے لیا تو آپس میں چہ میگوئیاں ہونے گیں۔ کچھرلوگوں نے بچوں سے تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا ہم نہیں جانے۔ ایک مرتبہ قمر سے بچوں نے بچوں سے تذکرہ کیا کرتے ہیں تو قمر نے جواب دیا میں نے لیا ہے تم سے بچوں نے بنہائی میں پوچھا کہ یہ پیسہ کیا کرتے ہیں تو قمر نے جواب دیا میں نے لیا ہے تم سے کیا مطلب؟ میں ادا کروں گااب یہ کہہ کرکئی سال تک وہ رو پوش ہوگیا، ایک جگہ جا کراس نے شادی کرلی جس سے دو بچے بھی ہیں ۔قمر کہتا ہے کہ میراکون ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں؟ شادی کرلی جس سے دو بچے بھی ہیں جھی نہیں جا تھا بچوں نے اپنی محنت سے کما یا اور مکان وغیرہ رہتا رہا ہے گا کہ اس بیسہ بھی نہیں بیوں کا خیال تھا کہ اگر باپ کا بہتہ چل گیا تو ہم لوگ ان سے بنایا قرض ادا کر دیں گے مگر دوسری شادی دوسری جگہ کرکے اب وہ بھی انکار کر رہے ہیں! یعنی ہم نہیں دیں گے۔

بچول کاایسا کہنا تھجیج ہے یا غلط؟ نیزیپلوگوں کا قرض کون اد ا کرے گا؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

قمر سے جتنی رقم قرض کی ہے اس کی ادائیگی اسی کے ذمہ واجب ہے جب تک وہ زندہ ہے، اگر پچاس کی زندگی میں اس کی طرف سے ادا کر دیں تو تبرع ہو گااورا دائیگی ہوجائے گی اور بچول کے والد کے حقوق کے تخت اتنا تبرع کر ہی دینا چاہئے اگر گنجائش ہو، ویسے بچول کے ذمہ اس کی ادائیگی واجب بھی نہیں البنة والد کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ سے اس کے دیون کی ادائیگی ان کے ذمہ واجب ہوجائے گی۔ اس لئے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ ابھی سے نیچ قرض ادا کرتے رہیں۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

## محروم اورمجوب كى تعريف

سوال : اب تک مجوب کا مسئلتہ ہے میں نہیں آیا، دیہا توں میں عجیب بات چل رہی ہے جس کی بنا پر جاہل شریعت پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ اس کو صاف صاف تحریر کریں۔ کہ چپا کے ہوتے ہوئے ہوئے بھتیجہ مجوب ہوتا ہے تو کیا چپاسی بنیم بھتیج کی جائیداد کا محافظ ونگر ال ہے کہ ان بچول کے بالغ ہونے کے بعدیہ جائیداد ان بچول کو مکنی چا ہے تاکہ چپا موقع کو غنیمت سمجھ کر ساری جائیداد ہڑپ کرے اور ان بچول کو کوئی حصہ نہ ملے وہ باپ کے مرفع کے بعد بھیک مانگے ہیااس کو مجوب کہتے ہیں؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

ان جہلاء کو ہوش سنبھال کر بات کرنی چاہئے جوشریعت پرطرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہیں آتا تو دنیا بھر کی خاک چھاتے ہیں اورا گر دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو دنیا بھر کی خاک چھاتے ہیں اورا گر دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو اپنی چو بال میں بیٹھ کر حال کرنا چاہتے ہیں۔ چندمیل کی مسافت طے کرکے علماء راشین اور شریعت کاعلم دکھنے والے حضرات سے بھر نہیں سکتے۔ اللہ میں من

یشاء ویهدی المیه من یغیب محروم و مجوب دونوں اصطلاحی الفاظ ہیں۔ محروم اس کو کہتے ہیں جس کا حصد سرے سے فائب ہوئی عالی نسب کے آنے کی وجہ سے وہ ممنوع الارث نہ ہوا ہور مجوب اسکو کہتے ہیں کہ اس کا حصد تو ہو مگر اس کے او پر کوئی عالی نسب (اقرب) ہواس کی وجہ سے وہ ممنوع الارث ہو، اگروہ نہ ہوتا تو وہ وارث ہوجا تا مثلاً باپ اور دا دا الگرمیت کا باپ اور دا دا دونوں زندہ ہول تو میت کے ترکہ سے دا دا کو کچھ نہیں ملے گااس لئے کہ میت کا قرب باپ موجود ہے اگر باپ نہ ہوتو پھر دا دا حصد دار ہوجائے گا۔ بھتیجہ مجوب نہیں محروم ہے اگر اس کے والد کا انتقال اس کے دا دا کی زندگی میں ہوگیا تو دا دا کے ترکہ سے وہ کچھ نہیں پائے گا۔ بلکہ اس کے والد کا انتقال اس کے دا دا کی زندگی میں ہوگیا تو دا دا کے ترکہ سے وہ کچھ نہیں پائے گا۔ بلکہ اس کے والد کا بھائیوں میں یعنی کچھا اور بڑے ابا میں وہ ترکہ تھیم ہوجائے گا یہ دوسری بات ہے کہ ازراہ ہمدر دی دا دا اس کے نام کچھ ہمبہ کر دے یا چھا ازراہ شفقت کچھ دیدے۔

اس کے والد کے بھائیوں میں یعنی کچھا ہمبہ کر دے یا چھا ازراہ شفقت کچھ دیدے۔

فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب نے دامیہ کہ میں ہوگیا تو جہ العبر عبیب اللہ القاسمی اخرجہ العبر عبیب اللہ القاسمی اللہ القاسمی المورب

## باپ اگراپنے لڑ کے ور کہ سے محروم کرد ہے تو کیا حکم ہے؟

سوال: اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہونے کی وجہ سے ترکہ میں سے کچھ نہ دے۔ سب کاسب اپنی لڑکی کو دیدے، شریعت کی روسے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یا اور کو بی راسة ہے؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

باپ ایسا کرسکتا ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہئے، اس طرح تعلقات کی خوشگواری ختم ہوجاتی ہے البتہ لڑکے کو بھی چاہئے کہ باپ کو ناراض مذکرے اور مذناراض رکھے اگر کو کی غلطی ہوجائے تو معافی تلافی کے ذریعے خوش کرے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحليسق والتخريسج

- (۱) وفى الخانية: رجل وهب فى صعته كل الولى للولى جاز فى القضاء ويكون آثماً فيما صنع. (الفتاوى التاتار خاية ج: ۱۲ ص: ۱۱۵ ـ زكريا).
- (۲) عن عبد الله بن عمر رضى الله عهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط. (سنن الترمذي ج:۲ص:۱۲ ـ مكتبه بلال) \_

### دادا کی جائیداد میں پوتے کاحصہ

سوال: زید اپنی زندگی ہی میں اپنی جائداد اور اثاثہ سے برضاء ورغبت اپنے پوتے کو کچھ صدلگا کر دینا چاہتا ہے زید کے بیچھے لڑ کے اور کئی لڑ کیاں بھی ہیں کیاا بنی زندگی میں زید کے بیچھے لڑ کے اور کئی لڑ کیاں بھی ہیں کیاا بنی زندگی میں زید کو یہ تو ہے کہ اپنے پوتے کا بھی حصدلگا سکے؟ یااس کی وراثت سرف بچوں اور بیچیوں ہی پر تقسیم ہوگی ؟ صورت سے روشناس فر مائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

باپ جب تک زندہ ہے شرعاً ہر چیز کاوہ ما لک ہے اور ہرقتم کے تصرف کاوہ حق رکھتا ہے اگر زندگی میں وہ اپنی جائداد بچول کو دینا چاہے تو شرعاً لڑ کااورلڑ کی ہرایک کو برابر دے۔
پوتے کو دادا کی جائداد سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہال اگر باہمی مشورہ سے کچھ دیدے تو کوئی مضائقہ نہیں اس کا خیال رہے کہ آپس میں اختلاف اورلڑائی جھگڑے پیدا نہ ہول آپس کا اختلاف دین کو تباہ و برباد کردیتا ہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

حضرت مجیب نے جن مصالح کاذ کر فر مایا ہے وہ ایک نیک مثورہ اورا صلاح معاشرہ کی صورت ہے ورنہ ہرما لک کوحق ہے کہا پیغ مملوکات کو جس کو چاہے جس قدر چاہے ما لک بنادے البتة اولاد صلبید بلاواسطہ میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو ذکورواناث دونوں کو برابر

ہی دینا چاہئے۔

بنده محمد حنيف غفرله

## سارار کے سارار کیال میراث کیسے قسیم ہوگی؟

سوال: ہماری نانی کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں، ان میں ترک تقسیم کرنا ہے کہ کو کتنا حصد دیا جائے گا؟ ان کی حیات میں دولڑکول نے امال سے زیوروغیرہ مانگے تھے تو امال نے کہا تھا کہ یہ تو تہمارا ہی ہے، وقت آنے پرمل جائے گا، تو کیااس صورت میں ان کو کچھ دیا جائے گا؟ یا تقسیم کے مطابق ہی ملے گا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ستله ۹

ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت

صورت مسئولہ میں برتقدیر صحت سوال بعدادائے گی حقوق متقدمہ علی الارث (قرض وغیرہ) نانی کاکل ترکہ ۹ رسہام پرتقبیم ہوکر دو دوسہام لڑکول کو اورایک ایک سہام لڑکیول کو مطالبہ زیور پرامال کا یہ کہنا:"یہ تو تمہارا ہے وقت ملے گا،امال کی حیات میں ، دولڑکول کے مطالبہ زیور پرامال کا یہ کہنا:"یہ تو تمہارا ہے وقت آنے پرمل جائے گا"نہ وصیت ہے نہ ہمبہ لہذاوہ زیورات بھی ترکہ میں شامل ہول گے اور ان میں بھی شری تقسیم ہوگی،امال کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میں مرجاؤل گی تو تم ہی لوگ وارث بنوگے،لہذا ترکہ بن کرتم کومل جائے گا۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### نواسی کے لئے وصیت کا حکم

سوال: ہماری دونواسی ہیں تو نانی نے دونوں کے لئے کان کا زیور بنایااور ایک نواسی کو اسی کی شادی کے موقع پر اس کا زیور دے دیااور دوسری کے لئے وصیت کی تھی کہ اس کو اس کی شادی کے موقع پر دے دینا، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ واضح فرمائیں۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

جن نواسیوں کو نانی نے زیور بنا کر دے دیا، ان زیورات کی مالک وہ نواسیاں ہیں، اس میں وراثت جاری نہ ہوگی اور جن نواسیوں کے بارے میں انہوں نے شادی کے موقع پر زیورد سینے کی وصیت کی تھی اگروہ وصیت شرعاً درست ہے تواس کی وصیت کے مطابق، تہائی مال سے ان کی وصیت بوری کی جائے گی۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

- (١) وصية الحر العاقل رجلاً أو امرأة جائزة. (الفتاوي الهندية ج:٢ ص: ١٠٨\_زكريا)\_
- (٢) والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذى لا يرثون إذا كأنوا فقراء بأتفاق أهل العلم. (الفقه الإسلامي وأدلتته ج:١٠ ص:٢٣٣٠. الباب الرابع: الوصايا دار الفكر البعاصر).

### تز كەكاايك مسئلە

سوال : سہیل کے تین لڑ کے محمد جمال ، محمد بلال ہیں۔ پھر بلال کے آٹھ لڑ کے اجمل ، اکمل ، افضل ، کفیل ، امیں طو و کیل ، وسیم ہیں ۔ لڑ کے اجمل ، اکمل ، افضل ، کفیل ، میں طو و کیل ، وسیم ہیں ۔ لڑ کے اجمل ، اکمل ، افضل ، کفیل ، میں طور بھی زیبن نہیں دیا حتی کہ رہنے کے لئے بھی زیبن نہیں دیا حتی کہ رہنے کے لئے بھی زیبن

حبيب الفتاري (هنجم) ٢٧٧ معناب الفرائض

نہیں دیا، بلال نے اپنی کمائی سے اپنے آٹھوں بچوں کی پرورش کیا اور پڑھایا لکھایا اور اپنی محنت سے کما کر کچھا پنے نام کی زمین بھی لکھوایا، بعدہ بلال کا انتقال ہو گیا سہیل کی زندگی ہی میں اور سہیل ابھی باحیات ہیں۔ بلال مرحوم کے آٹھوں لڑ کے بحکم شرع محروم ہو گئے۔ اور اب میں اور سہیل ابھی حصہ ہو گااور اگر ہو گاتو کیسے اور کس دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بلال کی جائداد میں سہیل کا بھی حصہ ہو گااور اگر ہو گاتو کیسے اور کس وجہ سے؟ عرف عام میں رائج ہے نیز سرکاری قانون بھی ہے کہ چھوٹے کی جائداد سے بڑے کو بہیں مل سکتا ہے۔ قرآن وجد یث کی روشنی میں مکمل ومدلل جواب سے سرفراز فرمائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

بلال فى جائداد ميس مهيل كالبحى حصد موكالقولد تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد"

> اب وپس جد بے وساطت ام با ذکر از ولد گرفت ششم ما بقی نیز ہمراہِ انثیٰ مخضِ تعصیب در گم اینہا

لہٰذاکل ترکہ سے ادائیگی حقوق متقدمہ علی الارث مثلاً دین ،مہر،قرض وغیرہ کے بعد سہیل کو سدس (چھٹا حصہ) ملے گاء وف عام میں جوبات رائج ہے وہ عرفی ہے اسلا می اور قرآنی نہیں۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
اخرجہ العبد حبیب اللہ القاسمی آخرجہ العبد حبیب اللہ القاسمی آ

### تقسيمتر كه في ايك صورت

سوال: زلفاً کا انتقال ہوا تواس نے وارثین میں سے چارلڑ کے کو چھوڑا، گھراہسمل، شریف، سعید۔ پھر گھرا کا انتقال ہوا اور اس نے وارثین میں تین لڑ کے کو چھوڑا نصیر الدین، نذیر الدین، عبد العزیز۔ پھر بسمل کا انتقال ہوا اس کے وارثین میں سے ایک بیوی صغیر ن حبيب الفتاري (پنجم) ٢٧٧ مبيب الفتاري (پنجم)

اورایک بیٹا عبدالی ہے۔ پھرصغیرن نے دوسری شادی اپیے دیورشریف سے کرلی،اس کے بعد سعید کا نتقال ہوااوراس کے وارثین میں سے تین بیٹے نورالہدی ،اظہارالدین،انار الدین ہیں۔ پھرصغیرن کا نتقال ہوااوراس کے وارثین میں سے شوہرشریف اور بیٹا عبدالی ہے۔ ضروری دریا فت طلب بات یہ ہے کہ صغیرن کو جو حصہ سمل سے ملا ہے وہ شریف کے واسطے سے ان کے چیتجوں کو ملے گایا نہیں؟ یا صغیرن کے کل مال کا حقد ارصرف اس کا بیٹا عبد الی ہوگا؟ نیزیہ بھی بتا ئیں کہ شریف نے کچھ جائداد اپنی بیوی کے نام سے رجماری کردیا ہے اس کے بعد صغیرن کا انتقال ہوا ہے تو کیار جساری کی صورت میں کل مال کا حقد ارصرف عبد الی ہوگا؟ مسئلہ کی صحیح نوعیت بتا کرشکریکا موقع دیں۔انتہائی کرم ہوگا۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

ہاں صغیران کے مال کے وارث شریف کے واسطے سے شریف کے بھی بیجے نذیر، عبد العزیز ، نورالہدیٰ ، اظہارالدین ، انارالدین ، عبدالحی ہول گے۔ چاہے رجسڑی کئے ہول یانہ کئے ہول ، صرف عبدالحی تنہاکل مال کا وارث نہیں ہوگا بلکہ ان کے چیازاد بھائی بھی مال کے حقدار ہول گے مقابلہ زائد ملے گاجس کی تفصیل نقشہ ذیل میں ہے۔

مسئله ۳ ر ۹۹ ر ۸۳ سر ۷۲۸

|             |           |        | (Albert - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| نصير        | نذير      | عبدالع | 1.7                                           |
| 1           | 1         | 1      |                                               |
| ٨           | ٨         | ٨      |                                               |
| 44          | 44        | ٣٢     |                                               |
| 40          | 44        | 44     |                                               |
| مستله ۸     | (بسمل     | ((     | مافی الید/ ۳                                  |
| بيوى        | ببيا      |        |                                               |
| صغيرن       | عبدالحي   | (      |                                               |
| 1           | 4         |        |                                               |
| ٣           | 41        |        |                                               |
|             | ۸۴        |        |                                               |
|             | 141       |        |                                               |
| مستله ۱۳    | (سعيد)    | (      | مافی الید/۲۳                                  |
| ببيا        | بديثا     |        | ببيا                                          |
| ا ظهارالدين | نورالد يُ | ين     | انارالدين                                     |
| 1           | 1         |        | 1                                             |
| ٨           | ٨         |        | ٨                                             |
| 44          | 44        |        | ٣٢                                            |
| 46          | 44        |        | 44                                            |
| مستله ۲     | (صغيرا    | ن)     | مافی الید/ ۳                                  |
| شوہر        | بدييا     |        |                                               |
| شریف        | عبدالحي   | l      |                                               |

#### ۷۲۸ المبلغ

نصیرالدین عبدالعزیز ندیرالدین نورالهدی اظهارالدین انارالدین عبدالحی

19 عبدالحی

19 عبدالحی عبدالعزیز ندیرالدین نورالهدی اظهارالدین انارالدین عبدالحی

19 عبدالحی کو ملے گااور ایک چوتھائی شریف کا ہوگا، پھر

19 میں جو تھائی عبدالحی کو ملے گااورایک چوتھائی شریف کا ہوگا، پھر

شریف کے انتقال کے بعد شریف کے وارثوں کے درمیان وہ مال تقسیم ہوگا، یعنی عبدالعزیز، ندیرالدین، نورالهدی ،اظهارالدین،انارالدین،اورعبدالحی کے مابین، جیسا کہ تخریج بالاسے نلا برہے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### ميراث كاايك مسئله

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ

جناب منتی مرحوم صاحب نے انتقال کے بعد ورثاء میں چارلا کے، ابوالجیش ، مجبوب، اسلام، اسرائیل اورایک لڑکی خدیجہ کو چھوڑا، اس کے بعد اسرائیل کا نتقال ہوا مذکورہ بھائی اور بہن اور اپنی بیوی رضوا نہ کو چھوڑا، جناب منتی صاحب متر وکہ اشیاء میں چارلا کھ بیس ہزار رو بیئے موجود ہیں، سوال طلب امریہ ہے کہ مرحوم کی یہ رقم موجود ہورثاء کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگی؟

#### انجواب: حامدًا ومصليًا

| (منشی صاحب) |          |         |       | 11        | مسئله 9 روح |
|-------------|----------|---------|-------|-----------|-------------|
| ت           |          |         | ا بن  |           | ا بن        |
| يجر         | غد       | اسرائيل | اسلام | محبوب     | ا بوالجيش   |
| 1           |          | ۲       | ۲     | ۲         | ۲           |
| 15          | <b>Y</b> | ۲۸      | 44    | 71        | 47          |
| مافی الید/۲ | اسرائيل  |         | ۲     | مسئله ۱۲۸ |             |
|             | بيوى     | اخت     | اخ    |           | اخ          |
|             | رضوانه   | خد یجه  | اسلام | محبو ب    | ا بوالجيش   |
|             |          |         |       |           |             |
|             | 4        | ٣       | 4     | 4         | )           |
|             | 144      |         |       |           |             |
| ۴۲۰۰۰       | تزكد/•   | المبلغ  |       |           |             |



שיישישיוו שיישישיוו וייישישיו שייישישי جناب منشی صاحب مرحوم کی پیرقم موجو د ہ ورثاء کے درمیان ۱۲۶رحصہ کر کے چؤتیس چونتیس جھے کر کےلڑ کول کوا ورستر ہ حصہ بیٹی خدیجہ کواورسات حصہ اسرائیل کی بیوی رضوا نہ کو دی مائے گی۔

ا بوالجیش کوایک لا کھ تیر ہ ہزار تین سوتینتیں رو پیئے تینتیس پیسے اورایک بٹے تین پیسے ملے محجوب ایا ایا ا خدیجہ کو پھین ہزار چھ سو جھیا سٹھ رویئے اور دوہٹہ تین پیسے ملے رضوانہ کو تنگیس ہزار تین سوئیلیس رویئے اورایک بٹے تین پیسے ملے

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجهالعبدحبيب التدالقاسمي

## تقسيم تركه كاايك مسئله

مسوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ میں ایک مسمیٰ اسرائیل لا ولداییخ حقیقی تین بھائی اور حقیقی ایک بہن کو اور ایک بیوی کو ایناوارث چھوڑ کرفوت کر گئے، از روئے شرع ان كاتر كه كيسے قسيم ہوگااور ہروارث كو كتنا حصه ملے گا؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مئله ۲۸٫۴ (اسرائیل)

حبیب الفتاری (پنجم)

یوی بیمانی بیمانی بیمانی بیمانی بیمان بیمان

بعدادائیگی حقوق واجبکل مال کااٹھائیس (۲۸) حصہ کرکے ایک چوتھائی یعنی کے ر بیوی رضوانہ کو ملے گااور ہر بھائی کو ۲ ر ۲ رحصے ملیں گےاور بہن خدیجہ کو سار حصے ملیں گے، چونکہ قاعدہ ہے۔للن کو مثل حظ الانشدین

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## حیات کی مشترک جائداد میں ورا ثت بھی مشترک ہو گی

سوال: منشی وحن رضاحقیقی بھائی تھے، دونوں بھائی ملایہ رہتے تھے، وہاں بھی شرکت میں دونوں بھائی زمین خریدے تھے، اس کے بعد منشی مکان پر آئے تواپنی بیوی سے کہہ کرملایہ گئےکہ بہال پرجو کچھ جائدا دخریدنا تو ہم دونوں بھائی کے نام سے خریدنا؟ زمینداری فاتمہ کے پہلے منشی کی بیوی نے ایک باغ کا بیج نامہ دونوں بھائیوں کے نام سے کرایا عرصہ دس و پندرہ سال کا ہوتا ہے کہ منشی اور حن رضا اور بہال پرمنشی کی بیوی متینوں انتقال کر گئے، اوراب منشی کے وارثوں کا کہنایہ ہے کہ باغ میرے والد کے رو پیئے سے خریدا گیا ہے باغ ہم چوڑ در یہاں کو یہ ہوگا تو باغ ہم چوڑ در بائی میں گ

### الجواب: حامدًا ومصليًا

سوال مذکور پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ جوخریدا گیا ہے اس میں منشی اور حسن رضاد ونول شریک ہیں،اس لئے کہ دونوں کے نام سے بیج نامہ ہے، نیز دونوں کے معاملات حبيب الفتاري (هنجم) ٢٨٣ ميب الفرائض

پہلے سے مشترک ہیں اس لئے ایسی صورت میں باغ کے حقدار دونوں کے وارث ہوں گے۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب اخرجہالعبد حبیب اللّٰہ القاسمی آ

### عورت کے مرنے کے بعداس کے زیورات،سامان اور باقی ریس:

## مهر میں وراثت ہو گی یا نہیں؟

سوال: زیدگی بیوی ہندہ کی طویل علالت کے بعداس کے میکے ہی انتقال ہوگیا جو لاولدتھی، جواب طلب امریہ ہے کہ ہندہ کو جوزیورات زید کے والدین نے دیئے تھے انتقال کے بعدوہ زیورات زید کے والدین کو ملے گایا نہیں؟

(ب) زید کی بیوی ہندہ کو ہندہ کے والدین نے جوگھریلو سامان دیا تھا ہندہ کے انتقال کے بعد کیازید کےوالدین وہ سامان ہندہ کےوالدین کوواپس کردیں؟

(ج) ہندہ کے والدین نے جوزیورات ہندہ کودئیے تھے وہ زیورات ہندہ کے والدین کو؟ والدین کو ملے گایازید کے والدین کو؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(الف) زید کے والدین نے ہندہ کو اگر عاریۃً وہ زیورات دیئے تھے تو والدین کو والدین کو والدین کو والدین کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ ترکہ بن کر موجودین میں حب صص شرعی وہ زیورات تقسیم ہونگے۔

(ب) بیکی کو شادی کے وقت جوگھر یلوسامان دیا جا تا ہے وہ بیکی کا ہوتا ہے،لہذا ہندہ کے انتقال کے بعدوہ بھی ترکہ بن کرور ثاءموجو دین میں حب حصص شرعی تقسیم ہوگا۔

(ج) ہندہ کے والدین جوزیورات ہندہ کو دیئیے تھے اگرعاریۃً دیئیے تھے تو و ہندہ کے والدین کے ہونگے اور اگر تملیکاً زیورات دیئیے تھے تب وہ بھی ترکہ بن کر ورثاء حبيب الفتاري (پنجم) ٢٨٣ مناب الفرائض

موجو دین میں حب حصص شرعی تقسیم ہو نگے اور عموماً تملیکاً ہی دیئے جاتے ہیں عاریۃ نہیں۔ (د) مہر بھی واجب الاداء ہے، منجلہ متر وکات کے وہ بھی ترکہ بن کرور ثاء میں حب حصص شرعی تقسیم ہوگی۔

> فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

#### التحلي قوالتخري

- (۱) للجميع أن يمنعه عن التصرف فيه. (مجمع الأنهرج:١ص: ٢٨٥). كتاب الزكاة فقيه الأمت.
- (٢) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياءً عندرفاقها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك كذا في الفضول العمادية. (الفتاوى الهندية ج:١ص:٣٠٣). زكرياً.

### وراثت كاايك مسئله

سوال: مرزااخلاق بیگ کاانتقال ہوتا ہے وہ اپنے ورثاء میں ایک حقیقی ہمن ناصرہ اور بیوہ طیب النساء کو چھوڑ کرمرتے ہیں، عرضیات میں ان کی چچازاد ہمن طیب النساء میں جن کا نکاح مرزاا خلاق بیگ سے ہوا تھااور دادا کے بھائی کے پوتے اور چچازاد چچا کے بیٹے عبدالحی موجود ہیں مرزاا خلاق کو آراضی والدصاحب سے نہیں دادا سے ملی تھی اس لئے کہ والدصاحب کاانتقال دادا کی موجود گی میں ہوا تھا حصہ کسی تین افراد (۱) ہوہ طیب النساء (۲) ہمن ناصرہ (۳) چچازاد بھائی عبدالحی پر کرنی ہے۔ خاندانی شجرہ کی نوعیت حب ذیل ہے۔

ش ابراہیم بیگ

مورث اعلى

حبیب الفتاری (بنجم)
حفیظ بیگ بها دربیگ عبدالحی
طیب النباء باصره اخلاق بیگ عبدالحی
نیم احمد شمیم احمد رضیه
الجواب: حامدًا ومصلیًا

مسئلہ مذکورہ میں مرزاا خلاق بیگ مرحوم کے کل مال کا شرعی طور پر چار جسے کئے جائیں گے جن میں سے چوتھائی حصہ بیوی مسماۃ طیب النساء کو ملے گااوراسی طرح عبدالحی کو بھی چوتھائی ملے گلاور باصرہ خاتون کوکل مال کا آدھا ملے گا۔

> مسئله ۴ (مرزااخلاق بیگ) بیوی طیب النساء بهن ناصره چپازاد بھائی عبدالحی ربع نصف عصبه ا ۲ ا

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبدحبيب الله القاسمي

كتابالفرائض

### وراثت كاليك مسئله

معول : مرزاسیم بیگ کے تین لڑکے اور دولڑکیاں تھی، مرزا مثاق بیگ، مرزا مثاق بیگ، مرزا مثاق بیگ، مرزا مثاق بیگ فوت سلطان بیگ، مرزا حیان بیگ، سیدہ بیگم، عابدہ بیگم، سب سے پہلے مرزا مثاق بیگ فوت ہوگئے اس کے بعد سیدہ بیگم فوت کر گئیں اپنے دو ور شرکو چھوڑ کر، عابدہ بیگم لاولد فوت کر گئیں اس کے بعد مرزا سلطان بیگ فوت کر گئے سب سے بعد میں مرزا حیان بیگ فوت کر گئے لاولد، اپنے مرنے کے بعد پانچ بھتیجہ اور چار بھانجہ کو چھوڑ کردنیا سے دخصت ہو گئے۔ حکم اللہ مردم مردم کے حصہ کا ہے، شرعی طریقہ میں کون کون حقدار ہوتا ہے، شرعی طریقہ میں کون کون حقدار ہوتا ہے، عابدہ بیگم کے مرنے کے بعد مرز الاحمان مرزا سلطان بیگ زندہ ہیں۔

كتابالفرائض حبیبالفتاری( <del>هنج</del>م) مرزائلیم بیگ مرزامثتاق سیده عابده مرز اسلطان مرزااحيان نييم ثميم ،سروت ،فرحت لاولد شوكت ،رفعت اسلم ،انور،اكرم لاولد حامدًا ومصليًا (عابده بیگیم مرحومه) مسئله ۲ر ۴۴ پر ۲۰ پر بھائی بھائی مرزااحيان مرزا سلطان (مرزاسلطان مرحوم) لاكا لو کا مستله ۵ (مرزااحمان مرحوم) بجتيجا بجتيحا المبلغ رفعت سلطان انور اسلم اكرم شوكت سلطان

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٨٧ مبيب الفتاري (پنجم)

بعداد اءحقوق واجبہ عابدہ مرحومہ اور مرزا احسان کی کل جائداد کا بیس حصہ ہوگا، جن میں سے سات سات حصے شوکت سلطان اور رفعت سلطان کے ہوئے اور انور اسلم اکرم کے دو دو حصے ہول گے اور سیدہ کے اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### تركه كاايك مسئله

سوال : انیسہ فاتون فوت ہوگئ اوراس کے شوہر نے پانچ سوا کیاون رو پئے مہرادا کیا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ یہ رو پئے درج ذیل وارث کے مابین کس طرح تقسیم ہوگا؟ بیان فرما کرشکریہ کاموقع عنایت فرمائیں۔

شو ہر،باپ، بدیٹا، بدیٹا، بیٹی، بھائی

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مئلہ ۱۱ر ۲۰ ر ترکہ/۵۵روپیئے میٹی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ربع سدس عصب مملک میٹی بھائی بھائی بھائی بھائی میس عصب میں اور بعد اور ایس اسلام میں اور بعد اور ایس اسلام بھائی محروم ہوجائے گا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد عبيب الله القاسمي

### تزكه كاايك مسئله

سوال: شوہر کاانتقال ہواا درا پنے ورثاء میں ماں باپ دولڑ کیاں اور ایک ہیوہ کو چھوڑا ہے اب دریافتال ہوا اور ایک ہیوہ کو چھوڑا ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ شوہر کا ترکہ مذکورہ وارثین کے مابین کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں، کرم ہوگا۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۱۲۴۸ کا

بیوی مال باپ لڑکی لڑکی ثمن سدس سدس ثلث ثلث س م م م ۸ ۸ ۸

شوہر کاکل تر کہ بعدا دائیگی حقوق متقدمہ علی الارث ستائیس حصول میں تقسیم کر کے تین حصہ بیوی کو چار چار حصہ ماں باپ کو اور آٹھ آٹھ لڑ کیوں کو دیا جائے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## تقسيم تركه كاايك مسئله

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

مرحوم حاجی ابو بحرکی زندگی میں پانچے لڑکی جن کے نام شمع، ہاجرہ، سلطانہ، طیبہ، شکیلہ، اور
ایک لڑکار بانی اوران کا بیوی تھیں ، حاجی ابو بحر نے شمع ہاجرہ اور سلطانہ یعنی تین لڑکیوں کے نام
ایک گھر لیا تھا۔ ہاجرہ اور سلطان کی وفات حاجی ابو بحرکی زندگی میں ہوگئی تھی۔ ہاجرہ نے اپنے
پیچھے ایک لڑکا اورایک لڑکی اور شوہر کو چھوڑ ا ہے۔ اور سلطانہ لاولہ تھی اس کے شوہر موجود ہیں،
سوال یہ ہے کہ جس گھر کو حاجی ابو بحر نے تینوں لڑکیوں کے نام کیا تھا اب صرف ایک لڑکی شمع

باحیات ہے اور ہاجرہ کے شوہرا یک لڑکا اورا یک لڑکی، اورسلطانہ کے بس شوہر باحیات ہے، جبکہ حاجی ابو بکرنے بعدو فات لڑکیوں کے انہوں نے بڑی لڑکی شمع سے کہا تھا کہ یہ تمہارے نام ہے تم اپنی چھوٹی بہن طیبہ اورشکیلہ کا خیال کرنا، اوراس وقت گھر پر بھائی قابض ہے اورس کو بیجنا چاہتا ہے اور بہنوں کو اس کا حقد ارنہیں گھہرا تاہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ تمیا عاجی ابو بکر صاحب کو اس بات کا اختیار تھا کہ انہوں نے بعد وفات ہاجرہ اور سلطانہ کے شمع کو یہ کہہ دیں کہتم اپنی چھوٹی بہن طیبہ اور شکیلہ کا خیال کرنا؟ اگر نہیں تو پھر اس میں کس کا کتنا حق ہوتا ہے؟ اور ابو بکر کے وفات کے وقت ان کی تین لڑکی شمع ، طیبہ اور شکیلہ اور ربانی اور ان کی بیوی اور مرحوم ہاجرہ کے لڑکے اور لڑکی اور شو ہر اور سلطانہ مرحوم کے شو ہر موجو د ہیں ان کی ابو بکر کے بہنوں کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے باقی گھراور جا نداد کا کون کتنا حقد ارہے جبکہ ان کی بیوی بھی انتقال کر چکی ہے (۱) مختصراً یہ کہ پوری جائیداد میں کون کتنا حقد ارہے؟ (۲) وہ گھر جولڑ کیوں کے نام کرد سینے پر پھر یہ کوئی چھوٹی جائیوں کو دینا جس کی تھوٹی جہنوں کو دینا جس کی تھوٹی جائیوں کو دینا جس کی تفصیل او پر ہوچکی ہے ، درست ہے یا نہیں؟

(٣)اس گھر میں اس وقت کس کا کتناحق ہے؟ جواب تفصیل سے دیکرممنون فر مائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱)مسّله ۵ (عاجی ابوبکر)

بيوى بيٹا بيٹی بيٹی بيٹی بيٹی ريانی شمع شکيله طيب

كان لم محك ٢ ١ ١ ١ ١

عاجی ابوبکر کی پوری جائداد پانچ حصول میں تقسیم ہو گی جن میں سے ربانی کے لئے دو حصہ اور ہربیٹی کے لئے ایک ایک حصہ ہوگا۔

(۲) حاجی صاحب مرحوم نے جس مکان کولڑ کیوں کے نام خریدا تھا اگران لڑ کیوں کومکمل اختیار بھی دیدیا تھا توبلا شہوہ مکان لڑ کیوں ہی کاہو گلاور حاجی صاحب کابڑی لڑکی شمع سے یہ کہنا کہ كتاب الفرائض حبیبالفتاریٰ (هنجم) 崖

شکیلہ اور طیب کا خیال رکھنا محض شفقت پدری کے بنا پر تھا جوان لڑ کیوں کے اختیار پر موقوف ہے۔ (۳)اس مکان کے اولاً تین جصے کئے جائیں گے ایک حصہ کااورایک حصہ ہاجرہ کاا ورا یک حصہ سلطا نہ کا ہو گااس کے بعد ہاجرہ کا حصہ اس کے وارثین کے مابین مندرجہ ذیل طريقے پرتقسيم ہوگا۔

مسئله ۱۲ ار ۹ ۱۳ر۲۷ (پاجرهم حومه) شوہر بیٹابیٹی باپ مال اخربانی اخت شمع اخت شکیلہ اخت طیبہ ربع عصب سدس سدس م م 11-(ماجي ابوبكر) مافي اليد/٢ بدللي بيڻا بيڻي بيڻي بيوي ربانی شمع شکیله طیبه جي . 15 41 10 (محومه جن) مافي اليد/ ١٣٥ بدطي بدللي بديثا ربانی 12 12

27

#### 2۲۰ المبلغ

بیٹا بیٹی ربانی شمع شکیلہ طیبہ MA MA MA 94 1.. 1.. 11. یعنی ہاجرہ کا حصہ بعدا دائے حقوق واجبہ سات سوبلیں حصول میں تقسیم ہوگا جن میں سے شوہر کے لئے ۱۸۰؍ اور بیٹا کے لئے ۲۰۰؍ اور بیٹی کے لئے ۱۰۰؍ اور ریانی کے لئے ۹۲؍ اور تینول بہنول کے لئے ۴۸؍۴۸ ہوگا۔ مسئله ۲۷۰ ۱۲۰ (سلطانه) باپ مال بجائی بہن شکیلہ بہن طیبہ بہن شمع شو ہر عصبیہ سدس مافي اليدلم ( عاجي صاحب مرحوم ) مسئله ۸ ر ۳۰ ر بیٹار بانی بیٹی شمع بیٹی شکیلہ بیٹی طیبہ (2) 18 (مرحوم حجن) مافی الید/ ۲۵ بیٹی شمع بیٹی شکیلہ بیٹی طیب



شوہر بیٹاربانی شمع شکیلہ طیبہ

ור ור ור דר אי

اسی طرح سلطانہ کا حصداس کے وارثین کے مابین ایک سوبیس حصول پرتقسیم ہو کر شوہر کے لئے ۲۲ رربانی کے لئے ۲۲ شمع کے لئے ۱۲ شکیلہ کے لئے ۲۲ رطیبہ کے لئے ۲۲ سرمانی کے لئے ۲۴ سمع کے لئے ۱۲ شکیلہ کے لئے ۲۱ شکیلہ کے استحالی اعلم بالصواب فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب اخرجہ العبد حبیب اللہ القاسمی اخرجہ العبد حبیب اللہ القاسمی

## والدکے انتقال کے پہلے الگ ہونے اور ساتھ رہنے والی اولاد کی وراثت کا حکم

سوال: (۱) زید کا انتقال ہوا اس نے اپنے ور شیس چارلا کے، چارلا محیاں اور ایک ہوی کو چھوڑا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کے ترکہ کی شرعی تقسیم س طرح ہو گی؟

(۲) زید کے چارلا کول میں سے ایک لا کے نے کے بیس والد کی زندگی میں اپنا چولہا الگ کرلیا، باقی تین بھائی ایک ساتھ رہے، وو بیمی والد کی زندگی میں تینوں بھائی نے مشتر کہ ایک جائیدا د ماصل کی لیکن اس کو والد کے نام رجسڑی کروائی دریا فت طلب یہ ہے کہ اس جائیدا د میں بہنوں کا اور اس بھائی کا جس نے ہے بی کھانا پینا الگ کرلیا تھا حصہ ہوگا یا نہیں؟

(۳) باقی نینوں جومشزک تھے چندسال کے بعد ہی والد ہی کی زندگی میں اپنی اپنی چولہی الگ کرلی اوریہ طے پایا کہ ہر ایک اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے، اسکے بعد ان

حبيب الفتاري (هنجم) ٢٩٣ معبيب الفتاري (هنجم)

نتینوں بھائیوں نے ایک جائیداد حاصل کی جس میں تم وبیش نتینوں کے پیسے لگے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس جائیداد میں بہنوں کا اور مال کا حصہ ہوگایا نہیں؟ لیکن یا درہے کہ یہ جائیداد بھی والد کے نام رجسڑی ہوئی۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) بشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں زید مرحوم کا کل ترکہ چھیانو ہے جصے پرتقہم ہوکر بعد اداء حقوق متقدمہ علی الارث مثلا دین مہر وغیرہ، بیوی کو بارہ جصے (۲ رآنہ) اور چو دہ جصے بعد اداء حقوق متقدمہ علی الارث مثلا دین مہر وغیرہ، بیوی کو بارہ جصے (۱-۱/۲ آنہ) فی کس کے حماب سے چارول لڑکول کو اور سات جسے (۱-۱/۲ آنہ) فی کس کے حماب سے چارول کو شرعاملیں گے۔

(۲) لڑکوں کا باپ سے الگ ہو کر زندگی بسر کرنے سے قق وراثت ختم نہیں ہوتا،لہذا صورت مسئولہ میں جبکہ' شخص مذکور نے اپنے والد کی زندگی میں اپنا چولہاا لگ کرلیا ہے' اور باقی نتینول لڑ کے جوا پنے والد کے ساتھ کام کررہے میں جو مال عاصل کیا ہے اس کاما لک باپ ہوگا،اس لئے والد کے انتقال کے بعدمتر وکہ مال میں ماں بھائی اور بہن سب حصہ دار ہول گے،لہذا اس میں سے شخص مذکور ہ کو بھی شرعاً حصہ ملے گا۔

(۳) البتہ وہ لڑکے جن کا کھانا پینا، حماب و کتاب والدین سے الگ ہوتو وہ لڑکے اپنی کمائی کے خود مالک ہونگے، لہذا صورت مسئولہ میں جبکہ تینوں لڑکوں نے اپنی چو لہی الگ کرلی اور اپنی کمائی سے مشتر کہ طور پر کوئی جائیداد خریدتے ہیں اور اپنی کمائی سے مشتر کہ طور پر کوئی جائیداد کے خریدتے ہیں اور اپنے والد کو قابض و دخیل بذریعہ رجسڑی بناد سے ہیں تو اس جائیداد کے مالک شرعالی کے والد ہونگے، بعد وفات اس جائیداد میں تمام وارثین شرعاحصہ دار ہونگے اور اگر قابض و دخیل نہیں بنایا بلکہ صرف نام سے رجسڑی کردی تو اس صورت میں والد اس حائیداد کامالک نہیں ہوگا۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## نکمی اولادورا ثت کی سخق ہے یا نہیں؟

سوال: زیداورعمرد وحقیقی بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، زید نے کافی رو پیدیمایا مگرعمر نے اپنی ہے راہ روی سے تمام رو پید برباد کردیا، زید کے انتقال کے بعد جو جائداد بیجی ہوئی ہے اس میں عمر کو کیا آدھا حصہ ملے گا؟ واضح رہے کہ جو جائداد منقولہ یا غیر منقولہ ہے وہ زیداور عمر کے والد کے ہیں براہ کرم شرعی مسئلہ سے آگاہ فر مائیں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

برتقدیرصحت سوال زید کے والد کا ترکہ دوسہام پرمنقسم ہوکرایک سہام زید کو اور ایک سہام غرکو ملے گا، یعنی دونوں میں آدھا آدھاتقسیم ہوگا۔اورا گران دونوں کے علاوہ بھی ورثاء جو والد کے انتقال کے وقت تھے مثلاً بیوی ،لڑکی وغیرہ تب اس کے مطابق تقسیم ہوگا،اگر باپ کی موجود کی میں زید عمر باپ سے الگ نہیں ہوئے تھے تب زید وعمر کی مشتر کہ کمائی خواہ کم ہو یا زائد باپ کے کھانہ میں جمع ہو کرزید وعمر میں باپ کا ترکہ برابرتقسیم ہوگاکسی کے زائدا ورکسی کے کہانے سے مسئلہ متاثر نہیں ہوگا،ترکہ میں حصہ داری برابر ہوگی۔کذافی کتب الفقہ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب انٹد القاسمی اخرجہ العبد عبیب اللہ القاسمی اخرجہ العبد عبیب اللہ القاسمی

# باپ کی ملکیت اورلڑ کول کی کمائی سے حاصل ہونے والی

### د ولت میں وراثت کی حصہ داری کامسئلہ

سوال: زیدایک خوشحال تا جرتھالیکن بدشمتی سے اس کا کارو بارا جڑ گیاحتی که زید مقروض ہوگیااور گذارے کی شکل بھی مشکل ہوگئی اس وقت تک اس کے چارلڑ کے عمر،عثمان، حمید، رشیداوراس کے علاوہ لڑ کیال تھیں، دوسب سے بڑے لڑ کے عمر اور عثمان والدسے الگ

ہو گئے۔اسی اثناء میں زید کے دومزیدلڑ کے پیدا ہوئے شمیٰ خالداورساجد۔جب وقت بہت بڑھی تو حالات سے مجبور ہو کر دولڑ کے حمیدا وررشید جو کہ والد کے ساتھ تھے محنت مز دوری کرنے لگےجس سے گذراو قات ہونے لگا،اب صورت حال یہ ہے کہ زیدمقروض ہے،اس کے پاس تجے نہیں ہے جو کچھ آمدنی ہوتی ہے وہ لڑکوں کی مز دوری کی شکل میں ہوتی ہے،اسی درمیان زید کاا نتقال ہوگیاا نتقال کے بعد حمیداور رشید نے مزید محنت کی اور کام کو آگے بڑھایا، پھراللہ تعالیٰ نے تر قیات سے نواز اپھر جب خالد اور ساجد کام کرنے کی عمر کے ہو گئے تو وہ بڑے بھائیوں کے ساتھ کام کرنے لگے اور ساری ضروریات اسی کاروبار سے پوری ہوتی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس سرمایہ کااور پورے کاروبار کااصل ما لک کون ہے؟ کیا بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے سب بھائی کیسال ما لک ہول گے، یا کہ ابتداء محنت اور مزدوری کرکے کاروبارکو بہال تک پہونجا نے وال سرمایہ کارحمیداور رشید دوسری صورت میں خالداور ساجد کی کیا حیثیت ہو گی؟ اوران کوکل ملکیت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ نیز بڑے بھائیوں کو مالكانه حيثيت سے چھوٹے بھائيوں كواصل ملكيت سے دخل كرنے كاحق عاصل ہے يا نہيں؟ مفصل ومدل جوابس نوازیں؟

### الجواب: حامدًا ومصليًا

زید کے انتقال کے وقت اگراس کی ملکیت میں کوئی جائداد ہے تو اس میں تمام ورثہ شریک ہوں گے چا ہے لڑکا ہویالڑکی، چھوٹا ہویابڑا، جہاں تک بات رہی تمیدا وررشید کی کمائی کی تواس میں خالداور ساجداور دیگر ورثاء کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ انسان جو کمایا ہے وہ اسی کے لئے ہوتا ہے اس میں بھائی یاد یگر رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ خالدا ورساجد نے بھی بڑے ہو نے کے بعدرواجاً کچھ دنوں تک بڑے بھائی کے ساتھ ہاتھ بٹایا تھالیکن چونکہ بھائیوں میں کوئی عقد شرکت یا قول وقر ارنہیں ہوا تھا اس لئے خالد اورساجد کا بورے کا اور باراور سرمایہ کا اور ساجد کا بڑے بھائیوں کے ساتھ مل کرکام کرنا تبرع سمجھاجاتے گا، پورے کارو باراور سرمایہ کا مالک جمید اور رشید کو چا ہئے کہ اسپنے مالیک میں البرتہ ہوں گے، البرتہ ، تقاضائے مروت وصلہ رخی حمید ورشید کو چا ہئے کہ اسپنے مالیک

حبيب الفتاري (پنجم) ٢٩٧ ما الفرائض

چوں ٹے بھائیوں کو بھی اپنے سرمایہ میں سے کچھ دیدیں تاکہ چھوٹے دونوں بھائیوں کی دل شکنی نہ ہواورصلہ رحمی کے طور پر مال دینے سے مال میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ بیان کی جائداد کے لئے باعث اضافہ ہی ہوگا، جیسا کہ شکوۃ کی روایت ہے؟ من احب ان پر سط له فی رزقه وینساً له فی اثر کافلیصل رحمه یعنی جورزق میں وسعت اورزندگی میں برکت چاہتا ہوان کے لئے سب سے بہتر نسخہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمارنصوص صلہ رحمی کی فضیلت اور تاکید پر وارد ہوئی میں ۔ اس لئے حمید اوررشد کو چاہئے کہ کچھ مذ کچھ مال اپنے کی فضیلت اور تاکید پر وارد ہوئی میں ۔ اس لئے حمید اوررشد کو چاہئے کہ کچھ مذ کچھ مال اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی دید ہے۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### تقسيم تركه كى ايك شكل

سوال: جناب نبی احمد صاحب کی و فات ہوگئی، ورثاء میں لڑکا تشمس الحق دوسر الڑکا عین الحق لڑکی زبیدہ دوسری لڑکی حمیرا کو چھوڑا۔ اسکے بعد عین الحق کا انتقال ہوا، ورثاء میں زوجہ اکبری خاتون لڑکی افروزہ دوسری لڑکی ننہی اور بھائی شمس الحق کو چھوڑا۔ اب میں زوجہ اکبری خاتون لڑکی افروزہ دوسری لڑکی ننہی اور بھائی شمس الحق کو چھوڑا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ نبی احمد کی جائیدا دکوئس طرح تقییم کیا جائے؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مئله ۱۷ ابن بنت بنت مئله ۱۷ ابن بنت بنت شت شمس الحق عین الحق زبیده حمیرا اسلامی المی الحق زبیده الحق الله ۲ ا ا ا ۱ ۲ ۲ ا ۱ ۲ ۲ مین الحق مئله ۲/۲ ( الله ۱ الله ۱۲ ( الله ۱ الله ۱۲ ( الله ۱ الله ۱۲ ( الله ۱ الله

حبيب الفتاري (پنجم) (عنجم) ( كتاب الفرائض ( وجبر بنت بنت اخ روجه بنت بنت اخ ۳ ۸ ۸ ۵

حقوق متقدمه علی الارث ادا کرنے کے بعد (مثلاً قرض، مہروغیرہ) نبی احمد کا کل ترکہ بہتر ۷۷ رسہام پرمنقسم ہو کشمس الحق کو ۲۹رزبیدہ کو ۱۲رتمیرا کو ۱۲را کبری کو ۳۷رافروزہ کو ۸۸ رسہام ملیں گے، شمس الحق کو ایپنے بھائی کے ترکہ سے بحیثیت عصبہ پانچ سہام ملیں گے۔

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### تر که کی ایک صورت

سوال : تو فیق احمد سنگا پور دہتا تھا، اس کو ایک لڑکا اور پانچ لڑکیاں تھیں ان میں سے باپ تو فیق کے رہتے ہوئے ہی اس کے لڑکے کا انتقال ہوگیا اور اس کے لڑکے کی دو اولاد تھی ایک لڑکا ایک لڑکی، ان دونوں کو اس کی مال نے دادی کے حوالہ کردیا اور دوسری شادی کرلی اب داد اکا انتقال ہوا یعنی تو فیق احمد کا، اس کے پسما ندگان میں ۵ ربیٹیاں ایک پوتا ایک پوتی اور ایک بیوی موجو د ہے۔ سوال یہ ہے کہ مورث اعلیٰ کا ترک تقسیم کیسے ہوگا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

مسئله ۱۲۳ سر (توفیق) زوجه ۵ ربنات ابن الابن بنت الابن ثمن ثلثان عصب ۳۵ ۱۹ ۳۵ بعدا دائیگی حقوق متقدمه کلی الارث مثلا قرض مهر وغیره توفیق احمد کاکل ترکه ۳۰ سرسهام حبيب الفتاري (پنجم) ٢٩٨ معالفرائض

پرتقسیم ہوکر ۴۵ رسہام بیوی کو ملے گااوراڑ تالیس اڑتالیس سہام پانچوں لڑ کیوں کو اور پہچاس سہام پوتے کواور پیجیس سہام پوتی کو ملے گا۔

> فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

### نانیہال سے ملے ہوئے ترکہ بیرایک سوال

سوال: زیدکوایین نانیهال میں کچھتر کہ ملاتھا۔ زید کی دو بہنیں ہیں، فاطمہ اور رقیہ۔ اب دونوں بہنیں اپنے بھائی سے اپنے حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ایا شریعت مطہرہ میں زید کے اس موصولہ ترکہ میں بہنوں کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ اگر حق بنتا ہے تو تفصیل سے تحریر فرمائیں۔ بینوا تو جروا

### الجواب: حامدًا ومصليًا

نواسوں کا شرعانانا کی جائداد میں کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس کئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذید کو نائیہال سے ترکہ کیسے ملا؟ اگر جو کچھ زید کو ملا ہے مال کا شرعی حق بن کرملا ہے تب تو زید کے ساتھ اس موصولہ ترکہ میں بہنیں بھی حصد دار ہول گی ، پھرا گرور ثاء میں و ،ی افراد بیں جو سوال میں مذکور بیں تب پورے ترکہ کو چارسہام (حصد) میں تقسیم کرکے دو حصد زید کو اور ایک ایک حصد دونوں بہنوں کو ملے گا۔ اور اگرور ثاء میں اس سے زائد بیں تب تقسیم اس کے مطابق ہوگی۔ اور اگر زید کو ملا ہوا ترکہ مال کا شرعی حق نہ ہو بلکہ نانا یا مامول نے اپنی طرف سے زید کو بلور ہدیہ یا تحفہ یا بخش دی ہوت زید تنہا اس کا ما لک ہوگا۔ صورت مسئولہ چونکہ واضح نہیں ہوت ہم ہوت کے بعد قبین کے بعد قبین کے بعد قبین میں سہولت ہو۔

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمي

## بإنج سالهميت كاتقسيم تركه

سوال : ۵رسالہ رفیق کا نتقال ہوااس کے نام کچھ جائداد کر دی گئی تھی، اس کے ورثاء میں باپ مال اورایک بہن ہے، تو شرعا مرحوم کے ترکہ میں سے سے کو کتنا حصہ ملے گا؟ بالتفصیل واضح فرما کرممنون ومشکور ہول ۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مذکورہ میں حقوق واجبہ متقدمہ تجہیز وتکفین اورادا ٹیگی قرضوغیرہ کے بعد میت کی کل جائداد کو تین حصول میں تقلیم کرنے کے بعد دو حصے باپ کو اور ایک حصہ مال کو ملے گا، بہن محروم رہے گی، ترکہ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

مسئله ببار

باپ مال بهن ۲ ا م

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبد عبيب الله القاسمي

### د و بھائی میں تقسیم تر کہ کا ایک مسئلہ

سوالی: (۱) زیداور بکر دو سطح بھائی ہیں، اتفا قاوالد کا انتقال ۲۷ مارچ اے اؤر میں ہوا اور اس وقت والد کی چھوڑی ہوئی کوئی دولت یار قم نہیں تھی زید ملازمت کررہا تھا اور اسی دوران ابنی ملازمت کے پیسے سے بکرکو تعلیم دلا تارہا اور اپنے کنبہ کی کفالت کررہا تھا اور اسی دوران ابنی ملازمت کے رقم کو بچاتے ہوئے ایک قطعہ زمین خریدی اور بکر ابھی زیر تعلیم تھا، تو کیا بکر کا حق بنتا ہے زید کے اپنے پیسے سے خریدی ہوئی زمین میں؟ اتفاق سالی زمین کو فروخت کرکے دوسری زمین خریدی گئی سالی زمین کی رقم سے اور کچھ زیادہ دینا پڑا۔ جدید زمین اور اس وقت بکر برسر روزگار ہوگیا تھا الیکن اس زمین میں بکر کی کمائی کی کچھ رقم نہیں لگی، جو بھی زیادہ رقم دی گئی اس کوزید نے ہی اپنی ملازمت کی کمائی کے پیسے سے ادا کیا، تو کیا اس زمین میں زید کا چھ بنتا ہے؟ میں زید کا پوراحصہ بنتا ہے، یا بکر کا بھی کچھ بنتا ہے؟

نو ہے: موجود ہزینن میں زیداور بکر دونوں کا نام رجسڑ ڈیے۔

(۲) زیداور برکر دو سکے بھائی ہیں، والد کا انتقال ۲۷ رمار چاکا وقت بکر دسویں کلاس کا طالب علم تھا اور زید ملازمت کرتا تھا، ملازمت کرتے ہوئے زئد نے بکرکو برکردسویں کلاس کا طالب علم تھا اور زید ملازمت کرتا تھا، ملازمت کر سے پورا کیا اور کنبہ کی بھی کھالت کیا۔ دموان میں بکرڈ اکٹری کی سندلیکر گھرلوٹا، اور اس کے بعدایک دوکان کرایہ کی لیکر مطب کھولا مطب کھولنے میں اوز ار، فرنیچر اور دوائیال وغیرہ خرید نے میں جو بھی رقم خرج ہوئی وہ زید کی ملازمت کی آمدنی تھی، جس سے بکر نے روز گار کیا۔ دموان کی آمدنی تھی، جس سے بکر نے روز گار کیا۔ دموان کی بکر نے زید کو علیحدہ کردیا اور کسی قسم کا حمال نہیں ہوا۔

(۱) کیازید کی ملازمت کی کمائی سے بنائی جائداد میں بکر حقدار ہوگایا نہیں؟

(۲) زید کے دیئے ہوئے یالگائے ہوئے پیسے سے بکر جو کارو بار کرر ہاہے اس کارو بار کی آمدنی سے خریدی یابنائی ہوئی جائداد میں زید حقدار ہوگایا نہیں؟ اگر ہوگاتو کتنے حصہ کا؟ نوٹ: واضح رہے کہ والد کی چھوڑی ہوئی رقم یاد ولت موجود نہیں تھی، بلکہ زید نے اپنی ملازمت کی تخواہ سے والد کا قرض قسطول سے ادا کیا۔

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

(۱) مذکورہ زمین میں برتقد برصحت سوال زیداور بکر دونوں کا نصف نصف (آدھا آدھا) حصہ ہے ۔ شرعا ،عقلا،عرفا ہراعتبار سے۔

کہا فی الشامی وما حصله احدهما فله وما حصلاه معافلهما فله وما حصلاه معافلهما نصفین ان لحد یعلم مالکل (درمخارمعالثای ج۲ص ۳۲۹)

(۲) بھائی کے مال میں دوسرے بھائی کا شرعا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، لہذا صورت

مسئوله میں پورامال زیدکائی ہوگا،اور زیدئی ساری چیزوں کاما لک ہے۔البتہ دینی اخوت اور اخلاقی اعتبار سے اس میں بکرکا بھی حصہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ چیزول میں زیداور بکر دونوں کا نصف نصف (آدھا آدھا) حصہ ہے،اور یہ حیاب تقیم کے وقت سے ہوگا۔ کہا فی الشاهی ومنا حصله احداثما فله ومنا حصلالا معنا فله با نصفین ان لحد یعلمہ مالکل (درمخارمع الثامی ج۲ص ۳۲۹)

فقط والله تعالى اعلم بالصواب اخرجه العبر عبيب الله القاسمي

#### التحليصق والتخريصج

- (١) شامي مع الدر البختار ج:٢٠٠. كراچي.
  - (١) البصدر السابق ج١ص: ٣٢٣ كراچي.

### تقسيم تركه كاايك مسئله

سوال: محمد عجیب کاانتقال ہوا، انہوں نے اپنے ورثاء میں ایک لڑکی حقیق النساء اور ایک بھائی محمد جنید کو چھوڑا، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ محمد عجیب مرحوم کا ترکہ ورثاء مذکورین کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا؟

#### الجواب: حامدًا ومصليًا

صورت مسئولہ میں مرحوم محر عجیب کی پوری ملکیت میں سے آدھی ملکیت کی وارث بیٹی حقیق النساء ہوگی، بیٹی کو د بینے کے بعد جو مال بچکاوہ مرحوم کے بھائی محد جنید کو مل جائے گا، عصبہ ہونے کی بنا پر۔ قال الله تہارك و تعالی وان كانت واحدة فلها النصف. (القرآن، سورة النساء)

حبيب الفتاري (بنجم) (محريجيب) مئله ۲ (محريجيب) بنت (حقيق النباء) الخرائض الخرائض النباء) الخرافيد) المحرونيد) المعنى عصبه المعنى عصبه المعنى المعنى

فقط والله تعالىٰ اعلم بالصواب اخرجه العبد حبيب الله القاسمی

### تقسيم تركه كاايك مسئله

سوال: نورعلی کا انتقال ہوا، ان کے ورثاء میں بیٹے نصر ف الله، محب الله اور یکی میں ہیں ایک بیٹی نے ہرہ، اور دو میں ایک بیٹی کا انتقال ہوا، ان کے ورثاء میں ایک بیوہ سکین، ایک بیٹی زہرہ، اور دو ہوائی نصر الله، بھی ہیں ۔ محب علی کی جائیداد ایک سو پندرہ کڑی ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ سکین، نہرہ، نصر الله بھی کا از روئے شرع کیا حصہ بنتا ہے؟ جواب دیکرمشکورہوں۔

### الجواب: حامدًا ومصليًا

مئله ۱۳۸۳ (نورعلی)
ابن ابن ابن
نصرالله محبالله یکی
ا ا ا
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
مئله ۸ ۱۲ (تباین) (محبالله) مافی البد/ ۱
زوجه بنت اخ اخ
نکینه زبراء نصرالله یکی

#### المبلغ٨٣

الاحيا

سکینه زهراء نصرالله نجنی به در در

بعد تقدیم ماحقہ التقدیم والتاخیر ماحقہ التاخیر مورث اعلی نورعلی کاکل ترکہ ۴۸ سہام پر تقسیم ہوکر ہرایک وارث کو جوحصہ ملا ہے، و ہان کے نامول کے بینچے درج ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اخرجہ العبر عبیب اللہ القاسمی

## زندگی میں اپنی اولاد میں اٹائے کیسے قسیم کرے؟

سوال: زید کے چندلڑ کے اور چندلڑ کیاں ہیں، جن کی شادی بیاہ سے والدین فارغ ہو جکے ہیں، ابنا ثاثہ ان لڑ کیوں اورلڑ کول کے درمیان تقسیم کرد ہے تا کہ بعد میں بچول میں کسی طرح کا کوئی مسلم نہ پیدا ہو۔

اب دریافت طلب امریه ہے کہ زیدگی یہ سوچ بہتر ہے یا نہیں؟ شرعااس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ نیزا گرزیدا بنی زندگی میں اپنے اثاثه کوتقسیم کرتا ہے تو یہ تقسیم س طرح ہو گی؟ یعنی لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی کچھ دینا ہوگایا نہیں؟ اگر دینا ہوگا تو کتنا؟ امید کہ تقی

بخش جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔

الجواب: حامداً ومصلياً ١٥٥٥٥٥ حبيب الفتاري (پنجم) سيب الفتاري (پنجم) سيب ديوبند

### حبيب الامت ،عارف بالله حضرت مولانا

### مفتى حبيب التُدصاحب قاسمي دامت بركاتهم

### كى تصنيفات ولمي خدمات ايك نظريس

تحفة السالكين نوٹ کی شرعی حیثیت والدین کا پیغام زوجین کے نام تصوف وصوفياءاوران كانظام تغليم وتربيت حضرات صوفياءاوران كانظام باطن حبيب العلوم ثنرح سلمالعلوم حضرت حبیب الامت کی کمی ، دینی خدمات کی ایک جھلک قدوة السالكين درو د وسلام كامقبول وظيفه التوضيح الضروري شرح القدوري خطبات حبيب مقالات حبيب بركات قرآن علماءوقائدین کے لئےاعتدال کی ضرورت مسلم معاشره کی تناه کاریال جمع الفوائد شرح عقائد جہاں روشنی کی تمی ملی و ہیں اک چراغ جلادیا

حبيب الفتاوي اول حبيب الفتاوي دوم حبيب الفتاوي سوم حبيب الفتاوي جهارم عبیب الفتاوی پنجم حبیب الفتاوی پنجم مهرست حبيب الفتاويٰ تهفتم حبيب الفتاوي مشتم تحقيقات فقهبيه جلداول رسائل حبيب جلداول رسائل حبيب جلددوم صدائے بلبل (اشر فالتقاریر) جلداول احب الكلام في مسئلة السلام مبادیات مدیث نيل الفرقدين في المصافحه باليدين التوسل بسيد الرسل المساعي المشكورة في الدعاء بعدالم كتوبة احكام يومالشك جذب القلوب